

| • ذكر بدارج الانبياء                                                  | 241          | • انبیاء کے قاتل بنواسرائیل                                               | ۳۱۲   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| • آج کے صدقات قیامت کے دن شریک عم ہوں گے!                             | 277          | • ما لك الملك كي حمد وثناء                                                | ~14   |
| • جبراوردعوت اسلام                                                    | m12          | • ترک موالات کی وضاحت                                                     | MIA   |
| • ابراجيم عليدالسلام اورنمرود كاآمنا سامنا                            | rz.          | • الله تعالیٰ ہے ڈرہمارے لئے بہتر ہے                                      | 19    |
| • معمد خيات وموت                                                      | <b>72 7</b>  | • حجمونا دعویٰ                                                            | 17"   |
| • مخير حصرات کی تعریف اور مدایات                                      | 20           | • سب سے پہلے نی علیہ السلام                                               | 21    |
| • كفراور بژها پا                                                      | 226          | • مریم بنت عمران                                                          | 222   |
| • خراباور حرام مال کی خیرات مستر د                                    | <b>74</b>    | • زكرياعليه السلام كاتعارف                                                | ٣٢٣   |
| • نیک اور بدلوگ ظاہراور در پردہ حقیقت                                 | ۳۸•          | • حاصلِ دعا ليجيُّ عليه السلام                                            | ۳۴۳   |
| • مستحق صدقات كون مين؟                                                | MAT          | • تين افضل ترين عورتيں                                                    | 417   |
| • تجارت اور سود کوہم معنی کہنے والے مج بحث لوگ                        | <b>ም</b> ለ ም | • لمسيح ابن مريم عليه السلام                                              | ۳۲۸   |
| • سود کا کاروبار برکت سے محروم ہوتا ہے                                | 274          | • فرشتوں کا مریم ؓ سے خطاب                                                | ~49   |
| • سودخور قابل ًردن زدنی ہیں اور قرض کے مسائل                          | ۳۸۸          | • پهانسي کون چژها؟                                                        | ~~    |
| <ul> <li>حفظ قرآن اور لین دین میں گواہ اور لکھنے کی تا کید</li> </ul> | 191          | • اختیارات کی وضاحت اورنجرانی وفد کی روداد                                | ٣٣٣   |
| <ul> <li>مسئله ربهن تجريرا ورگوابی!</li> </ul>                        | rpy          | <ul> <li>حضرت ابراہیم ہے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تر دید</li> </ul> | ا ۱۳۳ |
| • انسان تصمير حفطاب                                                   | m92          | • يبود بول كاحسد                                                          | ~~*   |
| <ul> <li>بقره کی آخری آیات اوران کی فضیلت</li> </ul>                  | <b>799</b>   | • حجمونی قشم کھانے والے                                                   | ۵۳۳   |
| • آيت الكرى اوراسم اعظم                                               | r+r          | <ul> <li>غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ</li> </ul>                     | ~~~   |
| • خالق کل                                                             | 14.          | • مقصد شبوت                                                               | MMA   |
| • رائيخ في العلم كون                                                  | r•4          | • انبیاءے عہدومیثاق                                                       | وسم   |
| <ul> <li>جنم كاليندهن كون لوگ؟</li> </ul>                             | 144          | • اسلامی اصول اور روز جزا                                                 | rai   |
| • اولین معر که حق و باطل                                              | · /*•/       | • توبداور قبوليت                                                          | ror   |
| • دنیا کے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل                               | 141          | <ul> <li>جب سائس ختم ہونے کوہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی</li> </ul>         | ror   |
| • متقيول كاتعارف                                                      | MIL          |                                                                           |       |
| <ul> <li>الله وحده لاشريك اين وحدت كاخود شامر</li> </ul>              | 1911         |                                                                           |       |



وَكُر مدارج الانبياء: ١٥ ١٥ ١٦ ١٥ ١٥٠ على وضاحت مورى ب كدر مولول عن مي اب بين جيداور مكفر ما و لَقَدُ فَضَلْنَا بَعُضَ النَّبيّنَ عَلَى بَعُض وَّاتَيْنَا دَاوْدَ زُبُورًا مِ فَيَعض نبيول ويعض يرفضيلت دى اورحضرت داوُدُوم في زيوردى يهال محى اى کا ذکر کرے فرما تا ہے ان میں سے بعض کوشرف ہم کلای بھی نصیب ہوا جیسے حضرت موٹ اور حضرت محمد اور حضرت آ دم علیهم العسلاق والسلام سیح ابن حبان میں صدیث ہے جس میں معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی دار دہوا ہے کہ کسی نبی کو آپ نے الگ الگ کس آسان میں پایا جو ان کے مربتوں کے کم دیش ہونے کی دلیل ہے ہاں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی مچھ بات چیت ہوگئ تو یہودی نے کہا' فتم ہاس الله كى جس نے موى كوتمام جہان والوں برفضيلت دى تومسلمان سے ضبط ند ہوسكااس نے اٹھاكراكي تھيٹر مارااوركها خبيث كيا مارے نبی محمد ملک ہے بھی وہ افضل ہیں؟ میبودی نے سرکار نبوی میں آ کراس کی شکایت کی آپ نے فرمایا مجھے نبیوں پرفضیلت ندوؤ قیامت ك دن سب ب بوش مول مع-سب سے يہلے ميں موش مين آؤل كا تو مين ديمون كاكم حضرت موئ الله تعالى كوش كا بإيد تعام ہوئے ہوں سے جھے نہیں معلوم کدوہ جھے سے پہلے ہی ہوش میں آ سے یاسرے سے بہوش ہی نہیں ہوئے تنے اور طور کی بے ہوش کے بدلے یہاں کی بے ہوتی سے بیا لئے گئے۔ پس مجھے نبیوں پر فضیلت ندوو ایک اور روایت میں ہے کہ پیفیروں کے درمیان فضیلت ندوو پس سے حدیث بظاہر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل کوئی تعارض نہیں ممکن ہے کہ حضور کا یفر مان اس سے پہلے ہو کہ آپ کوفضیلت کاعلم نه موا ہولیکن بیتول ذراغورطلب ہے دوسرا جواب میہ ہے کہ بیآپ نے مخصعو اضع اور فروتی کے طور پر فر مایا ہے نہ کہ حقیقت كے طور بر-تيسرا جواب بيے كا يے جھڑے اوراختلاف كے وقت ايك كواكي برفضيات دينادوسرے كى شان كھٹانا ہے-اس لئے آپ نے منع فرمادیا- چوتھا جواب سے ہے کہتم فیٹیلت ندولینی صرف اپنی رائے اپنے خیال اور دینی تعصب سے اپنے نبی کودوسرے نبی پرفسنیلت ند دو- پانچواں جواب سے ہے کوفضیلت و تحریم کا فیصلہ تہارے بس کانہیں بلکدیداللہ تعالی کی طرف سے ہوہ جے جوفضیلت دے تم مان اوتہارا



کام تسلیم کرنا اور ایمان لانا ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ ہم نے حضرت عینی علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور پھر ایسی جمتیں عطافر مائی تھیں جن نے بنی اسرائیل پرصاف واضح ہوگئی کہ شل اور بندوں کے آپ بھی اسرائیل پرصاف واضح ہوگئی کہ شل اور بندوں کے آپ بھی الشد تعالیٰ کے عاجز بندے اور ہے کس غلام ہیں اور روح القدس یعنی حضرت جرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی تائید کی۔ پھر فر مایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضا وقد رکانمونہ ہیں ہماری شان میہ کہ جو چاہیں کریں ہمارے کی ارادے سے مراد جدانہیں۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُوَّ انْفِقُوْ الْمِمَّا رَزَقَا كُمُّ مِّنَ قَبْلِ آنَ يَا قِيَ الْمَثُوَّ الْمَثُوَّ الْفَقُوْ الْمِمَّا رَزَقَا كُمُ مِّ وَالْحَفِرُونَ هُمُ النَّهُ وَلا بَنِعَ فِي فِي وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَاعَهُ وَالْحَفِرُونَ هُمُ النَّهُ وَلا بَنِعَ فَي اللَّهُ وَالْحَفِرُ لا تَا نَحُدُهُ النَّلُولِ النَّالِمُونَ فَ اللَّهُ وَالْحَلُ الْقَيْقُومُ لا تَا نَحُدُهُ النَّهُ وَالنَّالِمُونَ فَ اللَّهُ وَالْحَدُ الْقَيْقُومُ لا تَا نَحُدُهُ وَالْمَعُونَ وَمَا فِي النَّهُ وَالْمَا فِي النَّهُ وَالْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا وَالْمَا فَي الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا الْمَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُلُولُ اللْمَا الْمَالِمُ الْمَالِقُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ اللْمَالِقُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمَالِمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ

ایمان والوجوہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ٹرچ کرتے رہواس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوئی نہ شفاعت کا فربی طالم بیں ۞ اللہ بی معبود برحق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جوزندہ اور سب کا تھا منے والا جے نہ اور گھآئے نہ نیندای کی ملکیت میں زمین و آسان کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جاتا ہے جوان کآ گے ہے اور جوان کے پیچھے ہے وہ اس کی منتا کے بغیرکی چیز کے ملم کا اصاطر نیس کر سکتے اس کی کری کی وسعت نے زمین و آسان کو گھیرر کھا ہے وہ اللہ ان کی حقاظت سے نہ تھکے نہ اکرائے وہ تو بہت بلند اور بہت برواہے ۞

ادر ہونٹ ہوں کے اور یہ بادشاہ حقیق کی تقذیس بیان کرے گی اور عرش کے بایہ ہے گئی ہوئی ہوگی (منداحی) سیج مسلم شریف بیس بھی یہ صدیث ہے لیکن یہ بچ ملاقعیہ جملداس بیل نہیں مصرے ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے ہاں ایک مجود کی بوری تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس بیل صدیث ہے لیکن یہ بچ ملاقعیہ جملداس بیل نہیں نے دیکھا کہ ایک جانورشل جوان لاکے کہ آیا میں نے ایک میں نے اسے مجود میں روز پر وزگھٹ رہی ہیں ایک رات میں جا گنار ہااور اس کی تکمہانی کرتا رہا 'میں نے کہا میں جن بھول میں نے کہا کہ وان لاکے کہ آیا میں نے اس نے کہا تھی جوں کی بیرائش میں نے اس نے کہا تھا جوں کی بیرائش الی سے اس نے کہا تھا ہوں کی بیرائش الی تھی ہوں کہا تھا تھی سب سے زیادہ قوت طاقت والا میں بی ہوں 'میں نے کہا بھلاتو میری چیز چانے پر کیے ولیر ہوگیا۔ اس نے کہا جملاتو میری چیز چانے والی کون می چیز اس نے کہا جملاتو میری چیز چانے والی کون می چیز اس نے کہا جملاتو میری چیز چانے والی کون می چیز ہوگیا۔ اس نے کہا جملات کہا تھی معلوم ہے کہ تو صد قد کو پند کرتا ہے 'ہم نے کہا 'بھر ہم کیوں محروم رہیں۔ میں نے کہا تمہارے شرسے بچانے والی کون می چیز ہو اس نے کہا آ یت الکری جی کی (ابویعلی) ایک بارمہا جرین کے پاس آ ہے گئے والی گوش نے کہا محضور قرآن کی آ یت کون می بہت بڑی ہے آ پ نے نے بھا آ یت الکری پڑھ کرسائی (طبر انی)

آپ نے ایک مرتبہ صابی سے ایک سے پوچھا کیا تم نے نکاح کرلیا اس نے کہا مصرت میرے پاس مال نہیں اس لئے نکاح نہیں کیا آپ نے فرمایا عُلُ ہُو اللّٰه یا دہ بھی یاد ہے فرمایا چھائی قرآن تو یہ ہوگیا کہا قُلُ یَا تُھا الْکَفِرُونَ یا دُمیں کہا اوہ ہی یاد ہے فرمایا چھائی قرآن یہ ہوا کی لوچھا کیا اِذَا دُلُولِ آپ بھی یاد ہے کہا ہاں فرمایا چھائی قرآن یہ ہوا کہ لیا اِذَا ہَاءَ نَصُرُ اللّٰه بھی یاد ہے کہا ہاں فرمایا چھائی قرآن یہ ہوا کہ لیا ہے تا الکری یاد ہے کہا ہاں فرمایا چھائی قرآن یہ ہوا کما تم ہیں۔ میں حضور کی خدمت میں صاضر ہوا آپ اس وقت مجد میں آخر یف فرما ہے۔ میں آکر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھاکی تم نے نماز پڑھی۔ کھرآ کر بیٹھاتو آپ نے فرمایا۔ ابو درشیطان انسانوں اور جنوں سے پناوہا تک میں نے کہا محمور کی خدمت میں ضافر ہوا آپ اس وقت مجد میں نے کہا صفور گی نمازی نہدت کیا ادار اللہ وہ ہمیں ہے کہا صدور کی نمازی نہدت کیا ادار اللہ ہے ہو ایک میں نے کہا صدور کی نمازی نہدت کیا ادار اللہ سے نہاں موالے کہا ہمت کرنا یا ہمت کرنا یا پیشیدگی سے تاج کیا ہمت کرنا یا پیشیدگی سے تاج کیا ہمت کرنا یا پیشیدگی سے تاج کیا ہمت کرنا یا چھائی ہونے وال کیا ہمت کرنا یا پیشیدگی سے تاج کیا ہمت کرنا یو چھائی ہونے والے کہا ہمت کرنا یا تھین سوال کیا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ ہونے والے کہا ہمت کرنا یا تھی نہ کہا ہمت کرنا یا تھی سے نہ کہا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ ہونے والے کہا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ کیا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ میں نے کہا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ میں نے کہا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ میں نے کہا ہمت کرنا یا تھی تھی تی ہم کھام ہونے والے میں نے کہا ہمت کرنا یا تھی اور اللہ کیا ہمت کرنا یا تھی کی احتماد کیا ہمت کرنا یا تھی کہ تھیں تھی ہم کھام ہونے والے میں نے کہا ہمت کرنا یا تھی کہ تا ہم کہا ہم ہونے والے کہا ہم کرنا ہمی کے دور اللہ اللہ اللہ وہ الدھی القیوم الی کے در میں کہا کہا ہمت کرنا ہمی کہا ہمت کرنا ہمی کرنا ہمی کہا ہمت کرنا ہمی کہا ہمت کرنا ہمی کہا ہمت کرنا ہمی کہا ہمت کرنا ہمی کہا ہم ہمی کہا ہمی کہا ہم ہمی کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمیں کے دور کہا کہا ہمی کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمی کہا ہمیں کہا ہمی

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے خزانہ میں سے جنات چراکر لے جایا کرتے تھے میں نے آنحضرت ملا ہے سے شکایت کی آپ نے فرمایا جب تواسے دیکھے تو کہنا بسم الله اجیبی رسول الله جبوہ آیا میں نے یہی کہا پھر اسے چھوڑ دیا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا میں نے اسے پکڑلیا تھا لیکن اس نے وعدہ

کیا کہاب پھڑئیں آؤںگا۔ آپ نے فرمایادہ پھڑبھی آئے گا' میں نے اسے اس طرح دو تین ہار پکڑااور اقر ارلے کرچھوڑ دیا' میں نے حضور سے ذکر کیا اور آپ نے ہر دفعہ بھی فرمایا کہ وہ پھڑ بھی آئے گا' آخری مرتبہ میں نے کہا اب میں تھیے نہ چھوڑ وں گا' اس نے کہا چھوڑ دے۔ میں تھیے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس ہی نہ آسکے میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہا وہ آیت الکری ہے میں نے آکر حضورے ذکر کیا آب نے فر مایاس نے کی کہا گوہ جموثاہ (منداحمہ)

صیح بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن اور کتاب الوکالداور صفته ابلیس کے بیان میں بھی بیصدیث حفرت ابو ہریرہ سے مردی ہاس میں ہے کہ ذکوۃ رمضان کے مال پر میں پہرہ دے رہا تھا جو بیشیطان آیا اور سمیٹ سمیٹ کراپئی چا در میں جمع کرنے لگا تیسری مرتباس نے بتایا کہا گرو رات کو بستر پر جا کراس آیت کو پڑھ لے گا تواللہ کی طرف ہے تھے پر حافظ مقرر ہوگا اور سی کت شیطان تیرے قریب بھی نہ آسکے گا (بخاری) دوسری روایت میں ہے کہ سے مجودی تھیں اور مٹھی مجروہ لے گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہا گراسے پکڑنا چا ہے تو جب وہ دروازے کھولئی میں سبحول محمد شیطان نے بیعذر بتایا تھا کہا کہ نے بال بچوں کے لئے میں جہا جا رہا تھا (ابن مردویہ) پس بیوا قعہ تین صحاب کا ہوا محضرت ابوا یوب انصاری کا اور حضرت ابو ہریرہ گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جود عااللہ تعالیٰ سے ما تکی جائے وہ قبول فرما تا ہے وہ تین سورتوں میں ہے سورہ بھر وہ سورہ بھر ان اور سورہ طر (ابن مردویہ) ہشام بن مجار دخلیب وشق فرماتے ہیں سورہ بھر ہی آیت آیت الکری ہے اور آل عمران کی بہلی بی آیت اور طرکی آیت و عَنَتِ الُو جُوہُ لِلُحَیّ الْقَیْوُ مِے اور صدیث میں ہے جو صحص ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پہلی بی آیت اور طرکی آیت و عَنَتِ الُو جُوہُ لِلُحَیّ الْقَیْوُ مِے اور صدیث میں ہے جو صحص ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پر چاہی اپنی کتاب عصل پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز ہیں رو کے گی سوائے موت کے (ابن مردویہ ) اس صدیث کو سند شرط بخاری پر ہے لیکن ابوالفرج بن البوم و البلہ میں وارد کیا ہے اس صدیث کی سند شرط بخاری پر ہے لیکن ابوالفرج بن جوزی اسے موضوع کہتے ہیں واللہ اعلم ۔ تغییر ابن مردویہ میں بھی بی صدیث ہے لیکن اس کی استاد بھی ضعیف ہیں ابن مردویہ کی ایک اور صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی بن عمران علیہ السلام کی طرف و کی کہ ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرو ۔ جو خص سے کرے میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی بن عمران علیہ السلام کی طرف و کی کہ ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرو ۔ جو خص سے کر سے میں اسے شکر گڑ اردل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا اور اسے نبیوں کا تو اب اور صدیقوں کا تمل دوں گا جس عمر کی ایک ہو اس اسے بی راہ میں شہید کرنا مطے کر لیا ہو کیا سے صدیقین سے بی ہوتی ہے یا اس بندے ہے جس کا دل میں نے ایمان کے لئے آذ مالیا ہویا اسے بی راہ میں شہید کرنا مطے کر لیا ہو کیا سے صدیت بہت مکر ہے۔

ترندى كى مديث ميس ب جوتحص سورة حم المومن كواليه المصير تك اورآيت الكرى كومن ك وقت بره ساكا وه شام تك الله كى حفاظت میں رہے گا اور شام کو پڑھنے والے کی صبح تک حفاظت ہوگی لیکن بیصد یث بھی غریب ہاس آیت کی نفسیلت میں اور بھی بہت ی

مديثيں بيں ليكن ايك تواس كئے كه ان كى سنديں ضعيف بيں اور دوسرے اس كئے بھى كہ بميں اختصار مدنظر ہے بهم نے انہيں وار دنہيں كيا-اس مبارك آيت ميس دس متقل جملے بين بہلے جملے ميس الله تعالى كى وحدانيت كابيان ك ككل مخلوق كاوى ايك الله ب دوسرے جلے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہے جس برجھی موت نہیں آئے گی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے۔ پس تمام موجودات اس کی فتاج ہے اوروہ سب سے بے نیاز ہے کوئی بھی بغیراس کی اجازت کے سی چیز کاسنجا لئے والانہیں جیسے اور جگہ سے وَمِن الِيبةِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرُضُ بِأَمْرِهِ لِين اس كى نشانعول ميں سے ايك بدے كة سان وزمين اى كے كم سے قائم ہيں - پھرفر مايا نہ تو اس پرکوئی نقصان آئے نہ بھی وہ اپی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو بلکہ ہر مخص کے اعمال پر وہ حاضر مجنص کے احوال پر وہ ناظر ٔ دل کے ہر خطرے سے وہ واقف محلوق کا کوئی ذرہ مجمی اس کی حفاظت اور علم ہے بھی باہر نہیں کہی پوری'' قیومیت' ہے۔ اونکھ غفلت نینداور بے خبری ے اس کی ذات ممل پاک ہے۔ سیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظائے نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو جار باتیں بتائیں فرمایا اللہ تبارک وتعالیٰ سوتانہیں نہ نینداس کی ذات کے لائق ہے وہ تر از و کا حافظ ہے جس کے لئے جانبے جھکادے جس کے لئے جاہے نہ جھکا ہے۔ ون کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال ون سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں اس کے سامنے نور یا آ گ کے پروے میں اگروہ ہد جا کیں تواس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کوجلادیں جن تک اس کی نگاہ پنچے۔

عبدالرزاق میں حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ موئی علیہ السلام نے فرشتوں سے بوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وجی بھیجی کہ حضرت موی کو تین را تو س تک بیدار رکھیں انہوں نے یہی کیا۔ تین را توں تک سونے نددیا اس کے بعددو بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی کئیں اور کہددیا گیا کہ انہیں تھاہے رہوخبر داریگرنے اور ٹوٹنے نہ پائیں آپ نے انہیں تھام لیالیکن جا مے ہوئے تنے نیند کا غلبہوا اوکھ آنے گئی آئے بند ہوجاتی لیکن پھر ہوشیار ہوجائے گر کب تک آخرا یک مرتب ایسا جھولا آیا کہ بوللیں نوٹ تحكير كويانبيس بتايا كياكه جب ايك اوتكھنے اور سونے والا دو بوتكوں كونبيس سنجال سكتا تو الله تعالى اگراو تكھے يا سوئے تو زمين وآسان كى حفاظت كس طرح ہوسكے۔ليكن بير بنى اسرائيل كى بات ہے اور پچے دل كوكتى بھى نہيں اس لئے كديد نامكن ہے كدموى عليه السلام جيے جليل القدر عارف بالله الله جل شاندي اس صفت ب ناواقف بول اورانبيس اس ميس تردوبوكه الله ذوالجلال والاكرام جاكتابي ربتا ب ياسومهي جاتا ب اوراس سے بھی بہت زیادہ غرابت والی وہ حدیث ہے جوابن جریر میں ہے کہرسول اللہ عظیم نے اس واقعہ کومنبر پر بیان فر مایا - بیحدیث بہت بی غریب ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کداس کا فرمان پیغیر ہونا ٹابٹیس بلکہ بنی اسرئیل نے حضرت موی سے بیسوال کیا تھا اور پھر آپ کو تلمیں پکروائی تئیں اوروہ بوجہ نیند کے نہ سنجال سکے اور حضور کریہ آیت نازل ہوئی۔

آسان وزمین کی تمام چیزیں اس کی غلامی میں اور اس کی ماتحتی میں اور اس کی سلطنت میں ہیں جیسے فرمایا إن سُحلٌ مَن فی السَّمواتِ وَالْارُضِ الْخُلِعنى زمين وآسان كى كل چيزيں رطن كى غلامى مين حاضر بونے والى بين ان سب كورب العالمين نے ايك ايك کرے گن رکھا ہے ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی کوئی نہیں جواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے سفارش یا شفاعت کرسکے جیے ارشاد ہے و کئم مین ملک فی السّموٰتِ الخ یعنی آسانوں میں بہت نے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی بجھ فائدہ نہیں وے سكت- ہاں بياور بات ہے كماللدتعالى كى خشاءاور مرضى سے ہو-اور جكدہ و لَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْ تَضَى كى وه شفاعت نہيں كرتے

گراس کی جس سے اللہ خوش ہو۔ پس یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کا جلال اور اس کی کبریائی بیان ہور ہی ہے کہ بغیراس کی اجازت اور رضا مندی کے کسی کی جرات نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش میں زبان کھولے حدیث شفاعت میں بھی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور مجد ہے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ مجھے مجد ہے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک چاہئے گا کہ اپنا سرا ٹھاؤ 'کہؤ سنا جائے گا ۔ وہ اللہ تمام شفاعت کرو منظور کی جائے گی اور میں آہیں جنت میں لے جاؤں گا ۔ وہ اللہ تمام شفاعت کرو منظور کی جائے گی اور میں آہیں جنت میں لے جاؤں گا ۔ وہ اللہ تمام گرشتہ موجودہ اور آئیدہ کا عالم ہے اس کا علم تمام مخلوق کا اصاطہ کے ہوئے ہے جیسے اور جگہ فرشتوں کا قول ہے کہ مَا نَتَنزَّ لُ إِلَّا بِاَمُورِ رَبِّكَ اللهُ بُم تیرے دب کے علم کے بغیر اتر نہیں سکتے ۔ جارے آگے چیچے اور سامنے کی سب چیزیں اس کی ملیک ہیں اور تیرار ب بھول چوک سے پاک ہے۔

سے پاک ہے۔

کری سے مراد حضرت عبدالله بن عباس سے علم منقول ہے دوسرے بزرگوں سے دونوں یا وَاس کھنے کی جگه منقول ہے ایک مرفوع صدیث میں بھی یہی مروی ہے اور ریبھی ہے کہ اس کا اندازہ بجز ذات باری تعالی کے اور کسی کومعلوم نہیں خود ابن عباس سے بھی یہی مروی ب معرب ابو ہریرہ سے بھی مرفوعا بھی مروی ہے لیکن رفع ثابت نہیں ابو مالک فرماتے ہیں کری عرش کے بیچے ہے سدی کہتے ہیں آسان و ز مین کری کے جوف میں اور کری عرش کے سامنے - ابن عباس فرماتے ہیں ساتوں زمینیں اور ساتوں آ سان اگر پھیلا دیے جا کیں اور سب کو ملاکر بسیط کردیا جائے تو بھی کری کے مقابلہ میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کی چینل میدان میں-ابن جربری ایک مرفوع حدیث میں ہے کساتوں آسان کری میں ایسے ہی ہیں جیسے سات درہم ڈھال میں اور حدیث میں ہے کری عرش کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے ایک لوہے کا حلقہ چیئیل میدان میں ابوذ رغفاری نے ایک مرتبہ کری کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے قتم کھا کریبی فرمایا اور فرمایا کہ پھرغرش کی فعنیلت کی پہمی ایس بھا کی مورت نے آ کرحضور سے درخواست کی کہ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے آپ نے اللہ تعالی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کی کری نے آسان وز مین کو گھیرر کھا ہے گرجس طرح نیا یالان چرچ اتا ہے وہ کری عظمت پروردگارسے چر چرارہی ہے۔ گوبیحدیث بہت سندول سے بہت ی کتابول میں مروی ہے لیکن کسی سند میں کوئی راوی غیرمشہور ہے کسی میں ارسال ہے کوئی موقوف ہے۔ کسی میں بہت کچھٹریب زیادتی ہے کسی میں حذف ہے اور ان میں سب سے زیادہ غریب حضرت جير والى حديث ہے جوابوداؤد ميں مروى ہے-اورووروايات بھى ہيں جن ميں قيامت كےروزكرى كافيصلوں كے لئے ركھا جانامروى ب ظاہریہ ہے کہ اس آ سے میں یدذ کرنہیں واللہ اعلم-مسلمانوں کے بئیت وال متعلمین کہتے ہیں کہ کری آ مخوال آسان ہے جے فلک ثوابت کہتے ہیں اور جس برنواں آسان ہے اور جے فلک اثیر کہتے ہیں اور اطلس بھی لیکن دوسرے لوگوں نے اس کی تر دید کی ہے۔ حسن بعری ا فرماتے ہیں کری ہی عرش ہے لیکن سجے ہوت ہے ہے کہ کری اور ہے اور عرش اور ہے جواس سے بہت بوا ہے جیسے کہ آ ثارا حادیث میں وار دہوا ہے-علامه ابن جریر تواس بارے میں حضرت عمر والى روایت پراعتا د کے ہوئے ہیں لیکن میرے نزویک اس کی صحت میں کلام ہے والله اعلم-پھر فرمایا کہ اللہ پران کی حفاظت بوجھل اور گراں نہیں بلکہ سہل اور آ سان ہے۔ وہ ساری مخلوق کے اعمال پرخبر دار'تمام چیزوں پر تکہبان کوئی چیزاس سے پوشیدہ اور انجان نہیں تمام مخلوق اس کے سامنے حقیر متواضع ولیل پیت محتاج اور فقیر وہ غی وہ حید وہ جو پچھ جاہے کر گزرنے والا کوئی اس پر حاکم نہیں۔ باز پرس کرنے والانہیں ہر چیز پر وہ غالب ہر چیز کا حافظ اور مالک وہ علو بلندی اور رفعت والا وہ عظمت ' برائی اور کبریائی والا اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں نہاس کے سواکوئی خبر گیری کرنے والا پالنے پوسنے والا وہ کبریائی والا اور نخر والا ا الله الله عنه المعلق المعلية المعطينه بلندى اورعظمت والاوبي ب- بيآيتي اوران جيسى اورآيتي اورتيح حديثين جميزات و صفات باری میں وارد ہوئی ہیں ان سب پرایمان لا تا بغیر کیفیت معلوم کے اور بغیر تشبید دیتے جن الغاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے اور یہ کی طریقہ ہمارے سلف صالحین رضوان التعلیم اجمعین کا تھا۔

#### لا إكراه في الدِّيْنِ فَدَتَّبَيِّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكَفْرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلُ بِالطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِيُّ لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعَ عَلِيْمٌ هَ

دین کے بارے یس کوئی زیردی نییں سیومی راہ نیزهی راہ سے متاز اور روش ہو پکی جوش الله تعالی کے سواد وسرے معبود ول سے انکار کرے اور اللہ تعالی برایمان لائے کیس اس فی مضبو ملکڑے کوتھام لیا جربمی نیٹو ٹے گا اور اللہ تعالی سننے والا جانے والا ہے O

جبر اورد حوت اسلام: ہے ہے۔ (آیت ۲۵۱) یہاں یہ بیان ہور ہا ہے کہ کی کو جبر اسلام میں داخل نہ کرؤ اسلام کی تھانیت واضح اور دوثن ہو وہ جو گئ اس کے دلائل و براہین بیان ہو چے ہیں۔ پھر کی پر جبر اور زبردتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جے اللہ رب العزت ہدایت دے گا جس کا سینہ کھلا ہوا وال روثن اور آئی تعیس بینا ہوں گی وہ تو خود بخو داس کا والا وشیدا ہوجائے گا ہاں اندھے دل والے بہرے کا نوں والے پھوٹی آئی کھول والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر انہیں اگر جبر ااسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فاکدہ کی پر اسلام کے قبول کرانے کے لئے جبر اور زبردتی نہ کرد - اس آیت کا شان نزول ہیے کہ مدید کی مشرکہ کورتیں جب آئیس اولا د شہوتی تھی تو نذر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولا و ہوئی تو ہوئی تو بہت سے بچے بہود یوں کے پاس تھے - جب بیلوگ سلمان ہوگی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کا ریوں سے نبات پانے کے لئے سرور کر طلب کے تا کہ آئیس ایے اثر ہے سلمان بنالیں - اس پر بی آیت نازل ہوئی کہ جراور زبردتی نہ کرو۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنوسالم بن عوف کا ایک فخص صینی ٹائی تھاجس کے دولا کے نعرانی تھے اورخود مسلمان تا اور میں ایک بارع ض کیا کہ جھے اجازت دی جائے کہ بیں ان لاکوں کو جر اسلمان بنالوں - و بسے تو وہ عیسائیت سے طیخے نہیں اس پر بیر آیت اتری اور ممانعت کردی - اور روایت بیں آئی زیادتی بھی ہے کہ نفر اندوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لئے خشم سے کر آیا تھاجن کے ہاتھوں پر دونوں لڑکے نفر انی ہوگئے تھے جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہوگئے - ان کے باپ نے حضور سے بید ذکر کیا اور کہ ااگر آپ جا جازت دیں تو میں آئییں اسلام لانے کے لئے بچھ تکلیف دوں اور جرا اسلمان بنالوں ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لئے بچھ تکلیف دوں اور جرا اسلمان بنالوں ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لئے بعد تک نے بیا ہی اس پر اسلام بیائوں ورنہ پھر آپ کو انکار کرتا آپ کہ دیت کے خیر تیری مرض - اسلام جرسے رو کتا ہے علاء کی ایک بڑی جماعت کا بی خیال ہے کہ بی آب ان الل کتاب کے حق اور اب وہ جزیہ پر رضامند ہوجا کیں 'بعض اور کہتے کتاب کرتی جا حت کا برخی انکار کرتا آپ کہ دیا ۔ تمام انسانوں کو اس پاک وین کی وعوت دینا ضروری ہے اگر کوئی انکار کرتے و بے شک مسلمان اس بیں آپ ہے اداکریں گے جیے اور جائے گا جو بڑی گلاا کا ہے - یا تو تم اس میں جو انگر جسے سَتُدُعُونَ اللی قوم می طرف بلایا جائے گا جو بڑی گلاا کا ہے - یا تو تم اس

سے لڑو کے یاوہ اسلام لائیں گے۔ اور جگہ ہے اسے نبی کا فروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان کنی کر اور جگہ ہے ایمانداروا ہے آس پاس کے کفار سے جہاد کرؤتم میں وہ گھر جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ متقبوں کے ساتھ ہے۔ سیح حدیث میں ہے تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جوزنجیروں میں جکڑے ہوئے جند کی طرف تھیلے جاتے ہیں کینی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر طوق وسلاسل پہنا کریہاں لائے جاتے ہیں بچروہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا فلاہر باطن اچھا ہوجاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔

منداحمد کی حدیث میں ہے کہ ایک فض سے حضور نے کہا مسلمان ہوجا۔ اس نے کہا مطران ہیں مانا آپ نے فرمایا کو دل نہ چاہتا ہو۔ بیحدیث ہلا تی ہے یعنی آخضرت کک اس میں صرف تین راوی ہیں لیکن اس سے بیت بچستا چاہئے کہ آپ نے اسے بجور کیا۔ مطلب بیہ ہے کہ تو کلمہ تو پڑھ لے بھرایک دن وہ بھی آئے گا اللہ تیرے دل کو کھول دے اور تو دل سے بھی اسلام کا دلدادہ ہوجائے - حسن نیت اورا خلاص عمل تحقیق بیت ہو بھی میں اور معبودان باطل اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے اللہ و اثر و اورا عال بن جائے وہ سیر می اور سیر می اور سی میں ہوتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے دلیری اور جائے وہ سیر می اور نے دونوں طرف کے برابر کے بوجہ ہیں جو لکوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آ دی تو انجان خص کی جمایت میں بھی جان نامردی دونوں اونٹ کے دونوں طرف کے برابر کے بوجہ ہیں جو لکوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آ دی تو انجان خص کی جمایت میں بھی جان کا حیث نے برتاں جانا کا سے برائی کو سیاس کے کہ یہ ہراس برائی کو سیاس سے جو اہل جا ہیں ہو ایک ہو جا کہ نامان کا طرف حاجتیں لے جانا ان سے ختی کے وقت طلب المداد کرنا وغیرہ۔

گرفروایا اس مخص نے مغبوط کر اتھا م لیا کینی دین کے اعلی اور قوی سب کو لے لیا جون ٹو نے نہو نے نخوب مغبوط استحام قوی اور گراہوا عروہ والی سے مراوایمان اسلام تو حید باری قرآن اور اللہ کی راہ کی بحبت اور ای کے لئے دشمی کرنا ہے۔ یہ کر ایمی نہ ٹو نے گا یعنی اس کے جنت میں فینچنے تک۔ اور چکہ ہے اِلّ اللہ لَا یُعَیّرُ مَا بِقَوْم حَتّی یُعَیّرُو اَمّا بِانْفُسِهِم الله تعالیٰ کی قوم کی حالت نہیں بگاڑتا جب تک خودوہ اپنی حالت نہ بگاڑلے۔ منداح کی ایک صدیف میں ہے خضرت قیس بن عبادہ رجمت اللہ عیفر ماتے ہیں میں مبور بوی میں قانوا کی خودوہ اپنی حالت نہ بگاڑ ہے۔ اور چکہ ہے اِلّی اللہ کا کی میں کے حضرت قیس بن عبادہ رجمت اللہ عیفر ماتے ہیں میں مبور بوی میں قانوا کی خودوہ اپنی حالت نہ بگاڑ ہے۔ جب وہ باہر نظاتو اور کھی اس میں کہا جب آ پہر نفی لائے تقت بوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا میں کہا ہے اس میں کہا ہے اس کے درمیان ایک ہو ہے کہ میں نے حضور کی موجود کی میں ایک خواب میں کہا ہو ایک میں ایک خواب میں کہا ہو ایک ہو ہو گو میں ہوں اس کے درمیان ایک لوہ کاستوں ہے جوز مین سے آسان تک چاہ گیا ہے اس کی کی چوٹی پرایک کڑا ہے جو سے کہا گیا ہے اس کے درمیان ایک لوہ کاستوں ہے جوز مین سے آسان تک چاہ گیا ہے اس کی کہا ۔ یکھو مضاوط پکڑے رکھنا ابس کے درمیان ایک لوہ کاستوں ہے جوز مین سے آسان تک چاہ گیا اور اس کر کو تھا اور میں باآسانی کی چوٹی پرایک کڑا ہے کہا میں کہا ، میں قائی میں میں اس کی کو تو مرتے دم تک اسلام نے دختور سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا گھٹن باغ اسلام ہیں دکھا استوں دین ہودوں میں مردی ہے۔ کو تو مرتے دم تک اسلام بیان کیا تو آپ نے فر مایا گھٹن باغ اسلام ہیں دکھوں کیا میں اللہ تعالی وہ سے میں کو ان میں دون کیا ہودوں میں مردی ہے۔ کو تھی حوث عرب عرب اللہ میں دی ہے۔ میں میں کو تو مرتے دم تک اسلام ہیں دون کیا گھٹن باغ اسلام ہیں دون کیا رکوں دونوں میں مردی ہے۔

مندی ای حدیث میں ہے کہ اس وقت آپ بوڑھے تھے اور کنڑی پرفیک لگائے ہوئے مجد نبوی میں آئے تھے اور ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جنت اللہ کی چیز ہے جے چاہے اس میں لے جائے -خواب کے ذکر میں فرمایا کہ ایک



فخض آیا جھے لے کرچلا۔ جب ہم ایک لیے چوڑے صاف شفاف میدان میں پنچ تو میں نے ہا کیں طرف جانا چاہا تو اس نے کہا تو ایسا نہیں میں دا کیں جانب چلنے لگا تو اچاہا تو اس نے کہا تو ایسا نہیں میں دا کیں جانب چلنے لگا تو اچاہا کہ کی سلنا پہاڑنظر آیا۔ اس نے میراہاتھ پکڑ کراو پر چڑھالیا اور میں اس کی چوٹی تک کہ میں نے اس میں نے ایک ایک کہ میں نے اس سنون پر چڑھا دیا یہاں تک کہ میں نے اس کر نے کوتھام لیا۔ اس نے بوچھا خوب مضبوط تھام لیا ہے میں نے کہا ہاں اس نے زور سے سنون پر اپنا پاؤں مارا وہ فکل گیا اور کڑا میر ہے ہاتھ میں رہ گیا جب بیخواب حضور گومیں نے سایا تو آپ نے فرمایا بہت نیک خواب ہے میدان میدان حشر ہے ہا کی طرف کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کا استہ جہنم کا استہ جہنم کا استہ جہنم کا استہ جہنم کا سے مضبوط تھام رکھواس کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا امیدتو مجھے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے گا۔

اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ الْمَنُولَا يُخَرِّجُهُمْ مِّنَ الطَّلْمُتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ صَاللُهُ وَلِيَ النُّورِ اللَّ النُّورِ اللَّ النُّورِ اللَّ النَّالُ النُّورِ اللَّ النَّلُورِ اللَّ النَّالُ اللَّالُ النَّالُ اللَّذَالُ اللَّالُ اللَّالُولُ اللَّالُ اللَّلْ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِ اللَّلْ اللَّلْ اللَّالُولُ اللَّلْلِي اللَّلْلِي الللللْمُ اللَّالِي اللْلِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللْمُعْلِقُولُ اللَّلْمُ اللللْمُلْلِي الللْمُولِقُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِقُلْلِلْمُ اللَّلْمُ الللْمُولِلْ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْكِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالی خود ہے وہ آئیں اندھروں سے روشی کی طرف لے جاتا ہے اور کا فروں کے اولیاء شیاطین ہیں وہ آئیں روشی سے نکال کراندھروں کی طرف لے جاتے ہیں میرائی جبنی ہیں جو بھیشدای میں پڑے دہیں ہے 🔿

اندھیرے سے اجالے تک: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۵۷) اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلب گارکودہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے اور کفروشک کے اندھیروں سے نکال کرنور حق کی صاف روشی میں الا کھڑا کرتا ہے کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت وضلالت کو کفرو شرک کومزین کر کے اندھیروں میں جموعک دیتے ہیں کی کافر ہیں اور یوں نور حق میں اور یوں نور حق میں کافر ہیں اور یہ بھیشددوز خ میں ہی پڑے دہیں گے۔

لفظ نورکو واحد لا نا اورظلمات کوجمع لا نااس کئے ہے کہ تق اورا کیان اور سچاراستدا کیے ہی ہے اور کفر کی گئت میں ہیں کا فروں کی بہت سی شاخیں ہیں جوسب کی سب باطل اور ناحق ہیں جیسے اور جگہ ہے و اَنَّ هذَا صِرَ اطِلی مُسْتَقِیْمًا النِّ میری سیدھی راہ بہی ہے تم اسی کی تابعداری کرو- اور راستوں پر نہ چلو ور نہ اس راہ سے بصنگ جاؤگے- یہ وصیت تمہیں تمہارے بچاؤکے لئے کردی- اور جگہ ہے و جَعَلَ الظّمُلُمْتِ وَ النَّوْرَ اور بھی اس متم کی بہت می آئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تق ایک ہی ہے اور باطل میں تفرق و انتشار ہے جھزت الیب بن خالد فرماتے ہیں اہل ہوایا اہل فتن کھڑے کئے جا کیں گئے جس کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہؤ وہ تو روشن صاف اور نور انی ہوگا اور جس کی خواہش کفر کی ہؤ وہ تو روشن صاف اور نور انی ہوگا اور جس کی خواہش کفر کی ہؤ وہ وہ وہ وہ وہ تو روشن صاف اور نور انی ہوگا اور جس کی خواہش کفر کی ہؤ وہ ہو اور اندھیروں والا ہوگا ۔ پھر آئے ہے آئی تھے کی تلاوت فرمائی –

اَلَمۡ تَرَالَى الَّذِى حَاجَّ اِبۡرَهٖ مَ فِى رَبِّهٖ اَنَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ اللهُ وَالْمِيْتُ قَالَ اِنَا الْحُي وَالْمِيْتُ اللّهُ وَالْمِيْتُ وَالْمُنْتُ فَالَ اِنَا اللّهُ وَالْمُنْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنَ الْمُشْرِقِ فَانِ إِللّهُ مَا مِنَ الْمُشْرِقِ فَاتِ إِلهَا مِنَ الْمُشْرِقِ فَاتِ إِلهَا مِنَ الْمُشْرِقِ فَاتِ إِلهَا مِنَ الْمُشْرِقِ فَاتِ إِلهَا مِنَ

### الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ١٠٠٠

کیا تونے اسے نہیں دیکھا جوسلطنت پاکرابراہیمؒ سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہاتھا- جب ابراہیمؒ نے کہا کہ میرارب تووہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا' میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں' ابراہیمؒ نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کومشرق کی طرف سے لے آتا ہے' تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ' اب تو وہ کا فر جیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرایت نہیں دیتا O

ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا سامنا: ہے ہے (آیت: ۲۵۸) اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایی تخت

بابل تھا۔ اس کے نسب نامہ میں کچھا ختلاف بھی ہے حضرت مجاہدر حمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں و نیا کی شرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار

ہوئے ہیں جن میں سے دوموس ہیں اور دوکا فر حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام اور حضرت ذوالقر نین اور کا فروں میں نمرو داور بخت

ہوئے ہیں جن میں سے دوموس ہیں اور دوکا فر حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام اور حضرت ذوالقر نین اور کا فروں میں نمرو داور بخت

اللہ ہوئے کا مرقی تھا۔ جیسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعوی کیا تھا کہ میں اپنے سواکسی کو تمہارا ارب نہیں جات کہ چونکہ اللہ ہونے کا مرقی تھا۔ جیسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے دائی میں رعونت اور انا نہت آگئی تھی۔ سرشی اور تکبر نخوت اور فرو مطبیعت میں

ما گیا تھی بعض لوگ کہتے ہیں چارسوسال تک تکومت کر تار ہاتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالی پردلیل ما تھی

نہ ہونا، پھر مونا، پھر مون کے بیان کی تھی صور اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی اور وہی اللہ ہے نمرود نے جوانا کہا کہ یہ تو شیل

دعو کی کس قدر لچر اور ہے معنی ہے۔ اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں محضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوصفات باری میں سے ایک صفت پیدا

کرنا اور پھر نیست کردینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو آئیں بیدا کیا نہ ان کی بیا تی موت دیات پراسے قدرت کردیا۔ دراس سے بہلاکو بھر کا نے کے لئے اور اپنی علیت بنا نے کے لئے وجود اپنی ظلمی اور مہا حدے کے اصول سے طریقہ فرار کوجانت پراسے قدرت کی بات بنا کی۔

کرنا اور پھر نیست کردینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو آئیس بیدا کیا نہ ان کی بیا کی موت دیات پراسے قدرت کی بیاں کو بھر کی اور اور کی بیات کی بیا کو بھر کیا ہی موت دیات پراسے قدرت کیا ہوں کو بیا کہا کہ کو کھر کیا گیا گیا وہ دوانے کے اس کے بیان کی بھی کرنا ور کھر خیات پراسے قدرت کیا ہوں کیا ہوئی کی جو کے مورف کیا بیات بنا ک

ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ کے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے اسی دلیل پیش کردی کہ صورتا بھی اس کی مشابہت نہ کرسکے چنانچ فر مایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا افتیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہئے میرے اللہ نے تو بیر تصرف کیا کہ سورج کو تھم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہیں پڑا اور بے زبان ہوکر اپنی عاجزی کا معتر ف ہوگیا اور اللہ کی جمت اس پر پوری ہوگئی کین چونکہ ہرات نصیب نہتی کراہ یا فتہ نہ ہوسکا ایسے بدوشع لوگوں کو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھا تا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھا تکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب وغصہ اور نارانسکی ہوتی ہے اور اس کے لئے اس جہان میں بھی بخت عذاب ہوتے ہیں۔

بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی کین درحقیقت یون نہیں بلکہ پہلی دلیل دوسری دلیل کا مقد مرتقی اوران دونوں میں سے نمر ود کے دعوی کا بطلان بالکل واضح ہوگیا اصل دلیل پیدائش وموت ہی ہے چونکہ اس کا دعوی اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لا زم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قا در ہو بلکہ بناؤ بگاڑکا بھی خالق ہو'اس کی ملکیت پوری طرح اس کے قبضہ میں ہونی چاہئے اور جس طرح موت وحیات کے احکام اس کے جاری ہوجاتے ہیں'ای طرح دوسرے احکام بھی جاری ہوجا کیں' پھر کیا وجہ کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے'اس کی فرما نہرواری اور اطاعت

گزاری نہ کرے اور اس کے کہنے سے مشرق کی بجائے مغرب سے نہ لکاے؟ پس ابراہیم علیہ السلام نے اس پراس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لا جواب کرویا۔ فالحمد لله-

آؤكالذِى مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ مِائَةٌ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ الله مِائَةٌ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ الله مِائَةٌ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ أَلَّ يُعْمَى هٰذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَامَا تَهُ الله مِائَةٌ عَامِر ثُمَّ بَعَثَ الله مِائَةٌ عَامِر فَانَظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِلِثَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى الْعِطَامِرَ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى الْعِطَامِرَ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى الْعِطَامِرَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اللهَ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یا نزاس مخف کے جس کا گزراس بستی پر ہوا جومنے کے بل اوندهی پڑی ہوئی تھی کہنے لگا اے اس کی موت کے بعد اللہ تعالی سن اللہ تو اپنے کھانے پینے کود کھ کہ اللہ تو سوسال کے بعد اے اٹھایا ہو چھاکتنی مدت تھے پرگزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا مجھ حصفر مایا بلکہ تو سوسال تک رہا اب تو اپنے کھانے پینے کود کھ کہ

بالکل خراب نہیں ہوااورا پے گدھے کو بھی دیکھ ہم تھے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ بڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھا نے ہیں پھران پر گوشت جڑھاتے ہیں'جب بیسباس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے 🔾

وجہ یہ ہوئی کہ سے کے دفت ان کی روح نگائتی اور سوسال کے بعد جب جئے ہیں قوشام کا دفت تھا - خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ تم ایک سوسال کا مل تک مردہ رہے - اب ہماری قدرت دیکھوکہ تمہارا تو شہر ہتا جو تمہار ہے ساتھ تھا' ہا وجود سوسال گز رجانے کے بھی دیسا ہی ہے' نہ سران خراب ہوا ہے' یہ تو شہا گور اورا نجیر اور عصر تھا نہ تو یہ شیرہ بگر اتھا نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے نہا گور خراب ہوئے تھے بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر نتے اب فر مایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی بین انہیں دیکھ تیرے دیکھ ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لئے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیا مت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کا مل ہوجائے' چنانچہاں کے دیکھتے ہوئے بڑیاں اٹھیں اورایک ایک کے ساتھ جڑیں -

متدرک حاکم میں ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نُنشِزَ ها ''ز' کے ساتھ ہاورا سے نُنسِسشُر ها ''ر' کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے بعنی زندہ کریں گئے مجاہد کی قرات یہی ہے سدی وغیرہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چہک رہی تھی ہوا ہے یہ سب یجا جمع ہوگئیں۔ پھرایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑگی اور ہڈیوں کا پوراؤ ھانچہ قائم ہوگیا جس پڑگوشت مطلق ندتھا' پھراللہ تعالیٰ نے اسے گوشت رکیں' پھے اور کھال پہنادی' پھر فرشتے کو بھجا جس نے اس کے نصف میں پھونک ماری' بس اللہ کے تھم سے اسی وقت زندہ ہوگیا اور آواز لکا لئے لگا' ان تمام باقوں کو حضرت عزیر ڈوکھتے تربی اللہ میں ہوئی جب یہ سب پھھ دکھے چھے تو کہنے گئے اس بات کا علم تو جھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اب میں نے اپنی آئمھوں کے سامنے ہی ہوئی' جب یہ سب پچھ دکھے چھے تو کہنے گئے اس بات کا علم تو جھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اب میں پڑھا ہے' آئمھوں سے بھی دکھوں نے اعلیٰ میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم ویقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے اَعْلَمُ کو اِعْلَمُ بھی پڑھا ہے' سین اللہ مقتدر نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تو اُل کے راقد ہوت ہے۔

وَإِذْ قَالَ اِبْرُهِمُ رَبِ اَرِنِي كَيْفَ تُعْمِلُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَوَلَمْ الْمُونِ قَالَ اللهِ عَلَى الْمُونِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفير سور وابتره - ياره ۳ المين المنظمة الطَّلِيرِ فَصُرِّهُنَّ النَّكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُكَّ ادْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ آنَ اللهَ عَزِيْزُ عَكِيْكُ اللهَ عَزِيْزُ عَكِيْكُ اللهَ اور جب ابراتيم نے كہا كدا مير بروردگار جھے دكھا كدتو مردول كوكيے زعده كرتا ب جناب بارى نے فرمايا كيا تمهيس ايمان نيس؟ جواب ديا ايمان تو بيكن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی فرمایا چار پر عملوان کے تکڑے کرڈ الو پھر ہر پہاڑ پران کا ایک ایک تکزار کھدد و پھرانہیں پکار ڈ تبہارے پاس دوڑتے ہوئے آجا سمی 2- جان ركوكمالله تعالى عالب بي عكتول والاب O

معمدحیات وموت: ١٠١٠ الله ١٠١٠) حفرت ابراہم كاسوال كى بهتى وجوہات تيس ايك ويدكه جوكلد يمي دليل آپ نے نمرودمردود کے سامنے پیش کی تق آپ نے چاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہوجائے 'جانتا تو ہوں ہی کیکن دیکھ بھی اوں مسیح بخاری

شریف میں اس آیت کے موقعہ کی ایک مدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقد اربنسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں جبکہ انہوں نے کہا رَبِّ اَرِنیُ الْخُ ' تواس سے کوئی جاہل بینہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ کواللہ کی اس صفت میں شک تھا اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے- (شاید بیہ ہوگا کہ ہم خلیل اللہ سے کمزورائیان والے ہونے کے باوجود خلاق عالم کی اس صفت میں شک نہیں کرتے توخلیل الله کوشک کیوں ہوگا؟ مترجم)اب رب العالمین خالق کل فرما تا ہے کہ چار پرند لےلؤمنسرین کے اس بارے میں کئی قول ہیں کہ کون

کون سے پرندحضرت ابراہیم نے لئے تھے۔لیکن طاہر ہے کہ اس کاعلم جمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کا نہ جاننا جمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تا' کوئی کہتا ہے وہ کلنگ اور موراور مرغ اور کبوتر تھے۔کوئی کہتا ہے وہ مرغا بی اور سیمرغ کا بچیاور مرغ اور مور تھے۔کوئی کہتا ہے کبوتر مرغ موراورکواتھے۔ پھرائیس کا ف کران کے لکڑے لکڑے کرڈالو-حفرت ابن عباس یمی فرماتے ہیں-اورروایت میں ہےاہے یاس رکھلیا جبال کے انہیں ذرج کردیا پھر کلزے کلزے الگ الگ کردیے۔ پس آپ نے چار پرند لئے ذئ كرك ان ك فكر بي- يهر الحير ويخ اورسار ع فلف فكر ي إلى بي ملاديم- بهرجارون بهارون بروه ككر رك الديم

پرندوں کے سراپنے ہاتھ میں رکھے پھر بھکم الدانبیں بلانے لگے جس جانور کوآ واز دیتے اس کے بھرے ہوئے پرادھرادھرے اڑتے اور آپس میں جڑتے۔ای طرح خون خون کے ساتھ ملتااور ہاتی اجزابھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں ال جاتے اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے آپاس آتا' آپ اے دوسرے پرند کا سردیتے تو وہ قبول نہ کرتا' خوداس کا سردیتے تو وہ بھی جڑجاتا' یہاں تک کہ ایک ایک کرے بیچاروں پرند زنده موکراڑ کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ مونے کا بیا بیان افروز نظارہ خلیل اللہ نے اپنی آتھوں ہے و کیولیا۔ پھر فرما تا ہے کہ جان لے اللہ تعالیٰ غالب ہے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرسکتی جس کام کووہ چاہے بےروک ہوجا تا ہے۔ ہر چیز اس

کے قبضے میں ہے وہ اپنے اتوال وافعال میں عکیم ہے۔ ای طرح اپنے انظام میں اورشریعت کے مقرر کرنے میں بھی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرمایا کرتے تھے کہ اہرا ہیم علیہ السلام سے جناب باری کا بیسوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا اور حضرت خلیل اللہ کا بیہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے کیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں 'یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے مطلب

یہ ہے کہ ایک ایما ندر کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوتو اس پر پکڑنہیں ٔ حضرت عبدللہ بن عباس اور حضرت عبدللہ بن عمرو بن عاص الله قات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون ی ہے؟ عبد للد بن عمر وفر ماتے ہیں لا تَقَنَطُوا الخ والى آيت جس ميں ارشاد ہے كما سے مير سے كنهار بندوميرى رحمت سے نااميد ندمونا - ميں سب كنامول كو بخش ديتا مول ابن عباسؓ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس امت کے لئے سب سے زیادہ ڈھارس ہندھانے والی آیت حضرت ابراہیم کا بیقول کھررب دوعالم کا سوال اور آپ کا جواب ہے (عبدالرزاق وابن ابی حاتم وغیرہ)

## مَثَلُ الذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَابُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ هَا

جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات پالین تکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں' اور اللہ جے جا ہے بڑھا چڑھا کردےاور اللہ تعالی کشادگی دالا اور علم والاہے 🔾

سوگنازیادہ تو اب : ہم ہم (آیت:۲۱) اس آیت میں بیان ہور ہاہے کہ جو تخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کوٹری کرنے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے تو اب طبح ہیں اور نیکیاں سات سوگنا کر کے دی جاتی ہیں تو فر مایا بیدہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لینی اللہ کی فرماں برداری میں جہاد کے گھوڑوں کو پالے میں ہم جھیار فرید نے میں ہج کرنے کرانے میں خراج کراتے ہیں۔ اللہ کے نام دینے اللہ کی مثال کس پاکیزگی سے بیان ہورہ ہو ہو تھوں میں کھب جائے اور دل میں گھر کر جائے ایک دم یوں فرمادینا کہ اس کے بدلے سات سوئیس کے اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہواد پھراس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالح اللہ کے بدلے سات سوئیس کے اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہواد پھراس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالح اللہ کا برح جتی ہوئے تھے ہوئے کہ موال اللہ کا بردہ ہوئے تھے ہوئے تھے کہ سات سوئا تو اب ماتا ہواد جو تھیں دی ہوئے تھے کہ اسے دس گھر کر جاتے ہوئے تھی ہوئے تھے اسے دس گھر کر ہے اب حب تک کہ اسے فرانی تھی جب تک کہ اسے فرانی تھی جب تک کہ اسے فرانی تھی جب کر کے اس وقت ہوئی اور کہ جاتے کہ اس وقت ہوئی ہوئے تھے آپ کی بوی صاحبہ سر بانے بیشی تھیں۔ ان سے بو چھا کہ دات کسی فرمائی تھی جبکہ آپ سخت بیار تھے اور لوگ عیادت کے لئے تھے آپ کی بوی صاحبہ سر بانے بیشی تھیں۔ ان سے بوچھا کہ دات کسی فرمائی تھی جبکہ آپ سخت بیار موروں نے کہا نہا ہوں وقت دیوار کی جانب تھا 'بیسے تھی لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا میری دات کئی کہ منہ اس لئے کہ میں نے تھوڑ تے ہیں۔

منداحمہ کی اور حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے ٹیل والی اوٹنی خیرات کی آنخضرت تھاتھ نے فرمایا' یہ قیامت کے دن سات سو
تکیل والی اونٹنیاں پائے گائمند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کی ایک نیکی کودس نیکیوں کے برابر کر دیا ہے اور پھر وہ
بڑھتی رہتی ہیں سات سوتک گر روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے' وہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں آئپ اس کا اجر وثو اب دوں گا'
روزے دار کو دوخوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت' دوسری قیامت کے دن' روزے دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کومشک کی خوشبو سے زیادہ پند
ہے دوسری حدیث میں اتی زیادتی اور ہے کہ روزے دارا پے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ تا ہے' آخر میں ہے' روزہ ڈھال ہے'
روزہ ڈھال ہے۔

مند کی اور حدیث میں ہے نماز روزہ اللہ کا ذکر ہیں اللہ کی راہ کے خرچ پر سات سو گئے بڑھ جاتے ہیں' ابن ابی حاتم کی حدیث

میں ہے کہ جو تخص جہادیں کچھ مالی مددوے گوخود نہ جائے تا ہم اے ایک کے بدلے سات سو کے خرچ کرنے کا اواب ماتا ہے ادرخود بھی شريك بوتوايك درہم كے بدلے سات لا كادرہم كے خرج كا تواب لما ہے - چرآ پ نے اى آيت كى تلاوت كى وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ مي حديث غريب إور حضرت الو مريرة والى حديث مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ كَاتْفير مِن يَهِ كُرْر يَكَى بَهِ مِن مِن كَم ا یک کے بدلے دو کروڑ کا ثواب ماتا ہے ابن مردویہ میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی علیصلوۃ اللہ نے دعا کی کہ اے الله میری امت کو کچھاورزیادتی عطافر ہاتو مَنُ ذَا الَّذِی یُقُرِضُ اللّٰہ والیآیت اتری اورآپ نے پھر بھی یہی دعا کی تو آیت اِنَّمَا یُو فَی الصُّبرُونَ أَحُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ الرَّى كِي ثابت مواكب فقدرا ظام على مؤاى قدراواب من زيادتي موتى بالله تعالى برے وسيع فضل وكرم والا ب وه جانتا ہے كدكون كس قدر مستحق ہے اور كے استحقاق نہيں فَسُبُحانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُـُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَـَّا آنفقوُ امَنَّا قَلَآ اَذَى لَهُمُ الْجُرُهُمُ عِنْدَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ قَوْلُ مَّغْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَّا آذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْكُمْ ۚ يَأَيُّهُمَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بِالْمَيِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَالِ التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرْ فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفُوابٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

جولوگ این ماللدی راہ میں خرج کرتے ہیں ، مجراس کے بعد نہ واحسان جاتے ہیں ندایذ ادیتے ہیں ان کا جران کے دب کے پاس ہے ان پرند و مجھ خوف ہے ندہ اداس موں مے 🔾 نرم بات كہنا اور معاف كردينا اس صدقے سے بہتر ہے جس كے بعد ايذ ارساني مؤاللد بے نياز اور بردبار ہے 🔾 ايمان والوائي خمرات كو احسان جنا كراورايذا كينجاكر بربادندكردوجس طرح وهخص جواينا مال لوكول كدوكهاو يسك ليخرج كرياورندالله يرائمان ركح ندقيا مت يراس كامثال اس صاف پھری طرح ہے جس پرتعوژی ک مٹی ہو۔ پھراس پرزور کا بینہ بر سے اوروہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دیے ان ریا کاروں کواپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ مبیں لکتی اللہ تعالیٰ کا فروں کی قوم کورا نہیں دکھا تا 🔾

مخير حضرات كي تعريف اور مدايات: 🏗 🖈 (آيت:٢٦٢-٢٦٣) الله تبارك وتعالى اپنان بندول كي مدح وتعريف كرتا ہے جو خیرات وصدقات کرتے ہیں اور پھر جسے دیتے ہیں اس پراحسان جمائے نہیں ہیٹھتے نہ بی اپنی زبان یا اپنے کسی قعل سے اس محف کوکوئی نقصان پہنچاتے ہیں ان سےایے جزائے خیر کاوعدہ فرما تاہے کہان کا جروثو اب رب دوعالم کے ذمہے۔ ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اورخوف وخطرنه بوگا اور نه دنیا اور بال نیچ چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم ورنج ہوگا' اس لئے کہ وہاں پہنچ کراس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں-پھر فرما تا ہے کہ کلمہ خیر زبان سے نکالنا 'کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرنا' درگز رکرنا' خطاوار کومعاف کردینااس صدقے سے بہت

بہتر ہے جس کی تہد میں ایڈ اوہ ی ہوا بن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمصطفیٰ علیجے فرماتے ہیں کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں ،
کیا تم فرمان باری قَوُلٌ مَّعُرُو ُ فِ الْحَ نہیں سنا اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی بھتا جے وہ جلیم اور ہر دبار
ہے۔ گنا ہوں کو ویجھتا ہے اور حکم وکرم کرتا ہے بلکہ معاف فرما دیتا ہے 'تجاوز کر لیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ چھے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ
تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ نہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے
لئے در دنا کی عذاب ہیں' ایک تو وے کراحسان جتانے والا دو سرامخنوں سے نیچے پا جامہ اور تہدائ کانے والا تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قتم
کھا کر بیچنے والا ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ مال باپ کانا فرمان خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا شرا کی اور تقدیر کو جھٹلانے والا
جنت میں داخل نہ ہوگا۔

#### وَمَثَلُ الَّذِيْنَ ثَيْنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنَ انْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، بِرَبُوقٍ آصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ هِ ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ هِ

ان لوگوں کی مثال جواپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوثی اور یقین کے ساتھ خرج کرتے ہیں'اس باغ جیسی ہے جواد نچی اور ترزمین پر ہواور پوری بارش اس پر برسے اور دواپنا کچل د گنالائے اوراگر بارش اس پر نہ بھی برسے قوشہنم ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تبہارے کام دیکھ رہاہے 🔿

سدابہار عمل کی ایک اور جنہ اور جنہ اور جنہ اور جنہ کے میں اللہ کو اسلام کی ایک کی ہوتی ہیں اور جنہ اسلام کی ہوتی ہیں اور جنہ کے خیر ملنے کا بھی پورایقیں ہوتا ہے جی جس جن میں ہے جس جن کے مضان کے روزے ایما نداری کے ساتھ تو اب ملنے کے یقین پر مطان کے روزے ایما نداری کے ساتھ تو اب ملنے کے یقین پر مطان کے ہیں۔ وہ دوگنا کھل ہیں اور جنہ کی بیر ما کیا ہے۔ وابل کے معنی سخت بارش کے ہیں۔ وہ دوگنا کھل

لاتی ہے بینی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ الیا ہے اورالی جگہ واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہوتا ہم صرف شہم سے ہی پھاتا پھولتا ہے - بیناممکن ہے کہ موسم خالی جائے ای طرح ایما نداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجزئیس رہتے ۔ وہ خرور بدلہ دلواتے ہیں ہاں اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہرا لیا ندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی پراپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں۔

آيَوَدُ آحَدُكُمْ آنَ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً قِبْنَ نَجِيلِ وَآعَنَابِ تَجْرِتَ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهُ لُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَارِةِ وَآصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ صُعَفَالُ \* فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيْهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٠ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآلِيتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٠

کیاتم میں سے کوئی بھی بیچ اہتا ہے کہ اس کا مجوروں اور انگوروں کا باغ جس میں نہریں بہدرہی ہوں اور ہرتم کے پھل موجود ہوں اس مخض کو بڑھا پا آگیا ہواور اس کے نشجے نشجے سے بچے بھی ہوں اور امپا تک باغ میں آئد می آئے جس میں آگے بھی ہواور باغ کودہ جلاؤالے اس اللہ تعالی تہمارے لئے آئیت بیان کرتا ہے تا کہتم خور ڈکر کرو O

ای طرح بین می می این کریں۔ پھر برائیوں پراتر آیا اور خاتم اچھانہ ہوا تو جب ان نیکیوں کے بدلے اوقت آیا تو خالی ہاتھ دہ گیا کا فرض ہی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو پھر کرنے کی طاقت بیس جس طرح اس بڈھے کو اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگے دو الی آندھی نے برباد کردیا۔ اب چیچے ہے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پنچا سکتا جس طرح اس بڈھے کی کم من اولا واسے کوئی کا منہیں دے سکتی مسدد ک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ تھا تھی کی ایک دعا یہ بھی تھی اللّٰہ ہم الجعک اُو سَعَ رِزُقِکَ عَلَی عِنُدَ کبر سِنی وَ انقِضَاءِ عَمْرِی اس الله اللّٰہ بی دوزی کو سب سے زیادہ جھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہوجائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالی نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرماویں تم بھی خوروفکر تد پر وافکر کروس چے جھوا ور عبرت واسے حاصل کرو۔ جیسے فرمایا وَ تِلُکَ الْاَمْنَالُ تَمْہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرماویں تم بھی خوروفکر تد پر وافکر کروس چے جھوا ور عبرت واسے حاصل کرو۔ جیسے فرمایا وَ تِلُکَ الْاَمْنَالُ

آيَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّ انْفِقُوْ مِنْ طَيِّلْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ لَكُمْ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ لِلْخِذِيْهِ إِلَا آنَ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوْ الْحَمِيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ لِإِخِذِيْهِ إِلَا آنَ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوْ الْحَمِّلَا مَا الله غَنِي كَمُ الله عَنِي كَمُ الله عَنِي الله عَنِي الله عَنِي الله عَنِي الله عَنِي الله وَالله وَالله وَالله وَاعْلَمُ الله وَالله وَالله

ایمان دالو! اپنی پاکیزه کمائی اورز مین میں سے تہمارے لئے ہماری نکالی ہوئی چیز دل کوثری کرواوران میں سے بری چیز دل کے خرج کرنے کا قصد نہ کرتا جے تم خود لینے دالے نہیں ہو ہاں اگر آئی محصیں بند کر لوتو – اور جان لوکہ اللہ تعالی ہے پر داہ اور خوبوں والا ہے ۞ شیطان تہمیں فقیری سے دھمکا تا ہے اور برحیائی کا تھم دیتا ہے ' اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فعنل کا دعدہ کرتا ہے اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے ۞ وہ جے چاہے تھمت اور دانائی دیتا ہے اور جو تھمت کے دہ

خراب اورحرام مال کی خیرات مستر و: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَیت:۲۷-۲۷۱) الله تعالیٰ این مون بندوں کوصد قد کرنے کا تھم دیتا ہے کہ مال
تجارت جواللہ جل شاند نے تہیں دیا ہے سونا چا ندی اور پھل اناج وغیرہ جواس نے تہیں زمین سے نکال کردیئے ہیں 'اس میں سے بہترین
مرغوب طبع اور پیند خاطر عمدہ عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات سرئی گلی گری پڑی بے کار نضول اور خراب چیزیں راہ اللہ ندو واللہ خووطیب ہے وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا ۔ تم اس کے نام پر لیعنی کو یا اسے وہ خراب چیز دینا چا ہتے ہوجے اگر تہمیں دی جاتی تو نہ قبول کرتے۔
پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں مال جاتا دی کھر کرا ہے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہوکر لے لوتو اور بات ہے کین اللہ ایسا مجبور بھی نہیں وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرما تا ' یہی مطلب ہے کہ طال چیز کوچھوڑ حرام چیزیا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔

منداحہ میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح تہماری روزیاں تم بین تہمارے اخلاق بھی تم میں ہانٹ دیے ہیں ونیا تو اللہ تعالی اپنے دوستوں کو بھی ویتا ہے اور وشمنوں کو بھی ہاں دین صرف دوستوں کو بی عطا فرما تا ہے اور جے دین ل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہیو ہوئے کوئی بندہ موہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہوجائے کوئی بندہ موہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہارہ دی اس کی ایڈ اور سے بے خوف نہ ہوجا کیں اور گلم وستم ہے جو محض حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں ویتا نہا سے صدقہ خیرات کو قبول فرما تا ہے اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لئے آگ میں جانے کا تو شہ اور سبب بنتا ہے اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں منا تا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے خبافت سے خبافت نہیں مٹی کہیں دوقول ہوئے ایک تو ردی چیزیں دوسر سے حرام مال – اس آیت میں پہلا برائی کو اچھا معلوم ہوتا ہے - حضرت براء بن عاذب شخرماتے ہیں مجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق قول مراد لینا بی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے - حضرت براء بن عاذب شفرماتے ہیں مجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق قول مراد لینا بی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے - حضرت براء بن عاذب شفرماتے ہیں مجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق

کھجوروں کے خوشے لاکر ستونوں کے درمیان ایک ری لنگ ری تھی اس میں لٹکا دیتے جے اصحاب صفہ اور مسکین مہا جر بھوک کے وقت کھا لیت 'کسی نے جے صحاب مفہ اور مسکین مہا جر بھوک کے وقت کھا لیت 'کسی نے جے صدقہ کی رخبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوش لٹکا دیا جس پر بیآ یت نازل ہونے کہ بعد ہم میں سے مجنس بہتر سے دی جائے تو ہرگز نہلو کے ہاں اگر شرم کی ظاہرے بادل ناخواستہ لے لوتو اور بات ہے اس کے ازل ہونے کے بعد ہم میں سے مجنس بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا (ابن جریہ)

حدیث میں ہے کہ ایک چوکا شیطان مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے شیطان تو شرارت پر آ مادہ کرتا ہے اور تق کے جھٹلانے پر اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تقدیق پر جس کے دل میں بیدنیال آئے وہ اللہ تعالی کا شکر کر ہے اور جان لے کہ بیداللہ کی طرف سے ہے اور جس کے دل میں وہ وسر پیدا ہو وہ آعو ذیر ہے بھر حضور نے آ ہت اکسٹینطان الخ ' کی حلاوت فرمائی (ترفری) بیرہ دی عبداللہ بن مسعود سے موقوفا بھی مروی ہے مطلب آ ہت شریفہ کا بیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ اس طرح ہم فقیر ہوجا نہیں گئے اس نیک کا م سے روک کر پھر بے حیا نبول اور بدکار یوں کی رغبت دلاتا ہے ' محمان ہوں پر نافر مانیوں پر عرف کا میں ہوں پر نافر مانیوں پر عرف کر اور محمل کے برخلاف میں جو بیا ہوں کہ بی معان کے برخلاف وہ فرما تا ہے کہ اس صدقہ کے باعث میں تہماری خطاف کر دوں گا اور وہ جو تہمیں فقیری سے ڈرا تا ہے میں اس کے مقابلہ میں تہمیں اپنے موال کا یقین دلاتا ہوں 'جھ سے بڑھ کر حم وکرم' فعنل ولطف کس کا زیادہ وسیج ہوگا اور انجام کا رکاعلم بھی جھ سے زیادہ انجام کی محمل کے حاصل ہوسکتا ہے؟

حکمت ہے مراد یہاں پرقر آن کریم اور حدیث شریف کی پوری مہارت ہے جس سے نائے منسوخ 'حکم' منشابہ مقدم' موخ' حلال حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہوجائے پڑھنے کوتو اسے ہر برا بھلا پڑھتا ہے لین اس کی تفییر اور اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جا اللہ چا اور نابان سے اس کے سمجھ مطلب ادا ہو' سپاعلم سمجھ اسے عطا ہو' اللہ کا ڈراس کے دل میں ہو' چنا نچہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈرہے' ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں۔ ہرام دنیوی کو تقاندی سے جھے لیتے ہیں لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ دندی علم میں کم خور میں کہ بین کہ دندی کا میں کہ وہ کہ ہیں ہوں کہ کہ ہیں کہ اور ہیں لیکن علوم شری میں بڑے ماہر ہیں' پس بیہ وہ حکمت جے اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا' سدی گئے ہیں' یہاں کم خور میں ایک اور ہیں کہ کہ میں اور ہیں کہ کہ میں ایک اور ہیں کہ کہ کہ اور اسے اس کا اعلیٰ اور بہترین صحبہ اور اس سے ہالکل خاص چیز وں پرشامل ہے اور نبوۃ بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصبہ اور اس سے ہالکل خاص چیز وں پرشامل ہے اور نبوۃ بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصبہ اور اس سے ہیں کہ وحفظ کر لیا' اس کے دونوں بازور وں کے درمیان نبوت پڑھ گئے۔ وہ محکمت کی مالا مال ہوتے ہیں' بعض احادیث میں ہے جس نے قرآن کریم کو حفظ کرلیا' اس کے دونوں بازور وں کے درمیان نبوت پڑھ گئے۔ وہ میں ماحب ور نبیں لیکن دوسر ہے طرق سے کہ دو ضول ہے کہ بیر حضرت عبد للہ بن عمروش کا لئر تعالیٰ عند کا اپنا قول ہے۔

مندی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف دو محض ہیں جے اللہ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تو نیت بھی دی اور جے اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی تو فیق بھی عطافر مائی - وعظ ونصیحت اس کو فقع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے سمجھ رکھتا ہو-بات کو یا در کھے اور مطلب پرنظریں رکھے-

وَمَّا اَنْفَقْتُمْ مِّنَ لَّفَقَةٍ آوْ نَذَرْتُهُ مِّنَ لَّنَذِر فَانَ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ اِنْ تُنْدُوا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تَخْفُوْهَا لِلطِّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ اِنْ تُنْدُوا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تَخْفُوُهَا وَتُوْتُونُ فَا اللهُ وَتُوْتُونُهُ وَلَيْهُ مِنْ سَبِّا يَتَحُمُّ وَاللهُ وَتُونُونَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَلِيكُونَ خَيِئِيرٌ ﴾

وَتُونُونُونُهُ اللهُ قَلَ اللهُ قَلَ اللهُ عَلَا لَهُ مَلُونَ خَيِئِيرٌ ﴿

تم جتنا کچوخرج کرولینی خیرات اور جو کچونذر مانواللہ اسے بخو بی جانتا ہے ظالموں کا کوئی مددگا زئیں O اگرتم صدیے خیرات کوظا ہر کروتو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پیشیدہ مسکینوں کو دے دوتو بیتمہارے تق میں بہتر ہے اللہ تعالی تنہارے گنا ہوں کا کفارہ کردے گا'اللہ تعالیٰ تنہارے تمام اعمال کی خبر

نیک اور بدلوگ طاہر اور در پردہ تقییقت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱) الله تعالی خبر دیتا ہے کہ ہرایک چیز اور نذرکو ہر بھاعمل کو الله تعالی خوب جانتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جواس کا تھم بجالاتے ہیں اس سے اواب کی امیدر کھتے ہیں اس کے وعدوں کو بچا جانتے ہیں اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں 'بہترین بدلہ عطافر مائے گا اور ان کے خلاف جولوگ اس کی تھم برداری سے جی چراتے ہیں 'گناہ کے کام کرتے ہیں اس کی خبروں کو جبلاتے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں 'یہ فالم ہیں قیامت کے دن قتم قتم کے خت بدترین اور الم ناک عذاب انہیں ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو آئیس چھڑ ائے یا ان کی مدد میں اٹھے۔ پھر فر مایا کہ فلام کرکے صدقہ دینا بھی اچھا ہے اور چھپا کر فقراء وساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے اس لئے کہ بیدیا کاری سے کوسوں دور ہے ہاں بیاور بات ہے کہ فلام کرکے فیصلی یادین

فا کدہ ہو مثانا اس لئے کہ اور لوگ بھی دیں وغیرہ صدیث شریف ہیں ہے کہ صدقہ کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آ، واز سے قر آن پڑھنے والے کے اور اسے چھپانے والا آہت پڑھنے والے کی طرح ہے ہیں اس آ ہت ہے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی افضلیت تاہت ہوتی ہے۔

ہوار اسے چھپانے والا آہت پڑھنے والے کی طرح ہے ہیں اس آ ہت ہے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی افضلیت تاہت ہوتی ہے۔

ہواری وصلی ہیں گارے میں بروایت حضرت الوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ مردی ہے کہ رسول اللہ عقاقے نے فر مایا سات شخصوں کو قیا مت کے دن

اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوااور کوئی سایہ نہ ہوگا عادل بادشاہ وہ نوجوان جو ان ہوائی اللہ کی عبادت اور

مہر میں لگار ہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک وہ شخص جوظوت میں اللہ کا ذکر کر کے رود ہے وہ خص جے کوئی منصب و جمال والی مہر میں لگار ہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک وہ شخص جوظوت میں اللہ کا ذکر کر کے رود ہے وہ خص جے کوئی منصب و جمال والی مہر میں لگار ہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک وہ شخص جوظوت میں اللہ کا ذکر کر کے رود ہے وہ خوض جے کوئی منصب و جمال والی مہر میں لگار ہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک وہ شخص جوظوت میں اللہ کا ذکر کر کے دود ہے وہ خوض جے کوئی منصب و جمال والی بیدا کر کے انہیں گاڑ و ویا جس سے زمین کا بلیا موتو ف ہوگیا فرشتوں کو پہاڑوں کی ایس تھین پیدائش پر تجب ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ بہاڑوں کی ایس تھین کیدائش پر تجب ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ بہر پر چھااس سے بھی خت کوئی چز ہے جو فرمایا ہاں دہا تھی کو وائم میں ہوتی ہو جس میں ہے کہ افسال صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کی حاجت مند کودے دیا جائے ۔ با وجود مال کی الگری کا تعمید کر دیا جس میں ہے کہ اضل صدقہ دی ہوئی ہیں ہوتے کہ بائیں ہاتھی وہ کی بہر ہوں کا جس میں ہے کہ اضل میں تو جس میں ہے کہ اضل میں تو جس میں ہے کہ اضل صدقہ دہ ہو پوشیدگی سے کی حاجت مند کودے دیا جائے ۔ با وجود مال کی قلت کے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے کھرائی آ ہے۔ کی تعلوت کی دو جس میں ہے کہ انسان میں ان کور کی ہوئی اللہ کی رائی المی حات مند کودے دیا جائے ۔ باوجود مال کی قلت کے پھر بھی اللہ کے کہ کی اللہ کی رائی المی حات

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ لَيْثَاهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِانْفُسِكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ لَيْثَاهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَى اللّهِ عَمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ خَيْرٍ يُوَفَى اللّهَ عُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ الْحَصِرُوا فِتْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَّبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغَنِيآ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمُهُمْ لَا يَبْتَ لُوْنَ النَّاسَ الْحَافَا ' وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ والله بِهُ عَلِيْمٌ فِيهُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً افَلَهُمْ أَجْرُهُمُ مُعِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٠٠٠

انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرتا تیرے ذمنییں بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جے جاہے تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو کے اس کا فائدہ خود یاؤ کے جمہیں صرف اللہ ک رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرج کرنا میاہئے۔تم جو کچھ مال خرچ کرد گئے اس کا بورا بورا بدلہ جمہیں دیا جائے گا اور تبہاراحق نہ مارا جائے گا 🔾 صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جوراہ اللہ میں روک دیئے گئے جیں۔ جو ملک میں چل چرنہیں سکتے - نادان لوگ ان کی بےسوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں' تو ان کے چیرے دیکھ کر قیافے ہے انہیں پیچان لے گا' وہ لوگوں ہے چیٹ کر سوال نہیں کرتے' تم جو کچھ مال خرج کرو' اللہ تعالی اس کا جانے والا ہے 🔾 جولوگ اینے مالوں کورات دن جیمے کط خرج کرتے رہتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ندائیس خوف ہے

مستحق صدقات کون ہیں: 🖈 🌣 (آیت: ۲۷۲-۲۷۴) حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں که سلمان محاب اپ مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا نا پیند کرتے تھے۔ محر صفور ﷺ سے سوال موااور بیآ بت ازی اور انہیں رخصت دی فرماتے ہیں کہ صفور رسول الله على فرمات مع كم مدقد صرف مسلمانول كوديا جائے - جب بية يت الرى تو آپ نے فرماديا، برسائل كودو كوده كى ندب كا مور (ابن الي حاتم)

حضرت اسارة والى روايت آيت لَا يَنْها حُمُ الله الخ "كي تغيير ش آئك ان شاء الله عبال فرمايا "تم جونيكي كروك ايخ لئے بی کرو سے جیسے اور جگہ ہے من عیل صالح فلنفسید اور اس جیسی اور آیتی بھی بہت ہیں حسن بعری فراتے ہیں ایما عدار کا ہرخری اللہ بن کے لئے ہوتا ہے گووہ خود کھائے ہے عطاخراسانی اُس کا بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جبتم نے مرضی مولا اور رضائے رب کے لئے دیا تو لینے والاخواہ کوئی ہوا در کیسے ہی اعمال کا کرنے والا ہوئیہ مطلب بھی بہت اچھاہے ٔ حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجرتو اللہ کے ذمہ ثابت ہوگیا-اب خواہ وہ مال کس نیک کے ہاتھ لگے یابد کے مستحق یاغیر ستحق کے اسے اپ قصداورا بی نیک بنتی کا تواب ل کیا جبکه اس نے دیکھ بھال کرلی۔ پھ خلطی ہوئی تو تواب منا کع نہیں جاتا -اس لئے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت

بخارى وسلم كى حديث مين آيا كما يكفحض في تصدكيا كدآج رات مين صدقه دون كا الحركلا اور چيكے سے ايك عورت كو دے کر چلا گیا۔ میج لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کو فی مخف ایک بدکا رعورت کو کو کی خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور الله کاشکرادا کیا۔ پھراپنے جی میں کہا' آئٹ رات اور صدقہ دوں گا' لے کر چلا اورا یک فخص کی مٹمی میں رکھ کر چل آیا' صبح سنتا ہے کہ

TAT WOOD OF THE PROPERTY OF TH

لوگوں میں چرچا ہور ہاہے کہ آج شب ایک مالدار کوکوئی صدقہ دے گیا'اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسر اصدقہ دول گا- دے آیا' دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چورتھا تو کہنے لگا اللہ تیری تعریف ہے ذائیہ ورت کے دیئے جانے پر بھی 'مالدار خض کو دیئے جانے پر بھی اور چور کے دینے پر بھی' خواب دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہدر ہاہے' تیرے تیوں صدقے قبول ہو گئے' شاید بدکار عورت مال پاکراپٹی حرام کاری

اور چور کے دینے پرچی خواب دیلیتا ہے کے فرشتہ آیا اور کہر ہائے تیرے تینوں صدیے قبول ہو گئے شاید بدکار عورت مال پاکر چوری سے بازر ہے۔

سے رک جائے اور شاید مالدار کو بحرت حاصل ہواور وہ بھی صدیے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پاکر چوری سے بازر ہے۔

پھر فر مایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو د نیوی تعلقات کا ٹ کر جحرتیں کر کے وطن چھوڑ کر کئیے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لئے پیغیر کی خدمت میں آگئے ہیں جن کی معاش کا کوئی ایسا ڈریو ٹیس جو آئیس کا ٹی ہواور وہ ند شرکر سکتے ہیں کہ چل پھر کراپی روزی حاصل کریں۔ ضربہ با فی الگر رُضِ کے معنی مسافرت کے ہیں جیسے اِن ضَربُنتُ ہُ فی الگر رُضِ اور نیف بور کوئی ان اور کی معاش کا اور گفتگو سے آئیس مالدار جھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے مسکین وہی ٹیس جو در بدر جاتے ہیں۔ کہیں سے دوایک مجوریں لیک ٹیس کے حال سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ ان کے لیاس اور طاہری حال اور گفتگو سے آئیس مالدار بھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے مسکین وہی ٹیس جو در بدر جاتے ہیں۔ کہیں سے دوایک مجوریں لیک ٹیس سے دوایک کھوریں لیک ٹیس سے دوایک کھوریں لیک ٹیس سے دوایک کھوریں لیک ٹیس سے دوایک کے اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی ٹیس سے جو مفس اس کی ضرورت کا احساس جس کے پاس انتائیس جس سے وہ موال کے عادی ہیں ٹو آئیس ان کی اس حالت سے جان لے گا جو صاحب بھیرت پر مختی ٹیس رہتی۔

کرے اور کی حاصات سے جان لے گا جو صاحب بھیرت پر مختی ٹیس ان کی جس سے جو من اس کی ضرورت کا احساس کی حادل ہیں ٹو آئیس ان کی اس حالت سے جان لے گا جو صاحب بھیرت پر مختی ٹیس رہتی۔

سوال زخم نه ہوگا۔ اس کا منه نچا ہوا ہوگا' لوگوں نے کہا۔ حضرت کتنا پاس ہوتو؟ فر مایا بچپاس درہم یا اس کی قیمت کا سونا' میرحدیث ضعیف

ہے' شام میں ایک قریثی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابوذ رضرورت مند ہیں تو تین سوگنیاں انہیں بھجوا کیں۔ آپ خفا ہو کر فر مانے لکیاس اللہ کے بندے کو کئی مسکین ہی نہیں ملا؟ جومیرے پاس میجھییں۔ میں نے تو نبی اللہ عظافہ سے ساہے کہ چالیس درہم جس کے پاس ہوں اور پھر سوال کرے وہ چٹ کر سوال کرنے والا ہے اور ابوذر ٹے گھر انے والوں کے پاس تو چالیس درہم بھی ہیں' چالیس کریاں بھی ہیں اور دوغلام بھی ہیں' ایک روایت میں حضور کے بیالفاظ بھی ہیں کہ چالیس درہم ہوتے ہوئے سوال کرنے والا الحاف کرنے والا الحاف کرنے والا الحاف کرنے والا اورمثل ریت کے ہے۔

پھرفر مایا ، تہمارے تمام صدقات کا اللہ کو علم ہے اور جبکہ تم پورے تاج ہو گئے اللہ پاک اس وقت تہمیں اس کا بدلہ دے گا ،

اس پرکوئی چیز تخفی نہیں۔ پھران لوگوں کی تعریفیں ہور ہی ہیں جو ہروقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اجر طے گا اور ہرخوف ہے امن پائیس کے بال بچوں کے کھلانے پر بھی انہیں تو اب طے گا۔ جیسے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ فتح کہ والے سال جبکہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کو گئے تو فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبتہ الوواع والے سال فرمایا ، تو جو پھے اللہ کی خوش کے لئے خرچ کرے گا ، اللہ تعالی اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائے گا یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کو کھلائے پھے اللہ کی خوش کے لئے خرچ کرے گا ، اللہ تعالی اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائے گا یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کو کھلائے بیا ہے ' منہور فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان طلب ثواب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو خرچ کرتا ہے ' وہ بھی صدقہ ہے ' حضور فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان مجاہدین کا وہ خرچ ہے جو اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں ابن عباس سے بھی بہی مروی ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان مجاہدین کا وہ خرچ ہے جو اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں ابن ایو ہوں نے دن کو میں سے ایک راہ اللہ رات کو دیا۔ ایک دن کو ایک بیا ہم بھی ہو میں کو مال ان لوگوں نے خرچ کیا سے بیا مروی ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں خور گارے لیس میں گاروں نے خرچ کیا سے بیا مروی ہے اطاعت الی میں جو مال ان لوگوں نے خرچ کیا اس کا بدلہ تیا مت کے دن اپنے پروردگار سے لیس گئے بیاں گئی بیاروں نے خرچ کیا۔

اَلَّذِيْنَ يَأْكُنُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ الآكِمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُ مِنَ الْمَسِّلُ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوَّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَإَحَلَّ الشَّيْطُ مِنَ الْمَسِّلُ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ قَالُوَّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَإَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ اللهُ البَيْعُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مَا سَلَفَ وَآمْرُةَ إِلَى اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا سَلَفَ وَآمْرُةَ إِلَى اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا سَلَفَ وَآمْرُةً إِلَى اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هَا مَنْ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا فَيْكُولُونَ هَا مُؤْلِيْكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فَيْهَا

سودخورلوگ ند کھڑے ہوں کے گراس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جے شیطان مجھو کرخبلی بنادے۔ یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بوپار بھی تو سودہی کی طرح ہےاوراللہ نے بیوپار طال کیااور سود حرام جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت من کردگ گیا' اس کے لئے وہ ہے جوگز را' اوراس کا کام اللہ کی طرف ہے اور جس نے مجرمجی کیا' وہ جنمی ہے۔ ایسے لوگ بھیشہ بی اس میں رہیں گے O

تجارت اورسودکوہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٥٥) چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جونیک کام کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے زکو قدینے والے صاحب مندوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے والے غرض ہر حال میں اور ہرونت دوسروں کے صدقہ خیرات کرنے والے تقواب ان کا بیان ہور ہاہے جو کسی کو دینا تو ایک طرف رہا' دوسروں سے چھینے ظلم کرنے اور ناحق اپنے پر ایوں کا مال

تفیر سورهٔ بقره \_ پاره ۳

مضم کرنے والے ہیں۔ تو فر مایا کہ بیسود خورلوگ اپنی قبروں سے ان کے بارہ میں دیوانوں اور پاگلوں خبطیوں اور بے ہوشوں کی طرح انھیں گئیں کہ ان سے کہا گئی ہوں گئے کھڑے بھی نہ ہوسکتے ہوں گئا کہ کے ایک قرات میں ''مِنَ الْمَسِّ'' کے بعد ''یَوُمَ الْقِیَامَةِ'' کالفظ بھی ہے'ان سے کہا جائے گا کہ لواب ہتھیارتھام لواوراپے رب سے لڑنے کے لئے آمادہ ہوجاؤ۔

جامے ہ نہ واب بھی رہ ہا ہوروپ و ب سے رہ ب سے برائے ہوں ہوں ہوں کی مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سود

اور بیاج لینے والے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جوڈ سے رہتے تھے۔ اور ایک مطول حدیث میں

ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچ جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا تو میں نے دیکھا' اس میں کچھ لوگ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں

تو ایک فرشتہ بہت سے پھر لئے بمیٹا ہے۔ وہ ان کا منہ بھاڑ کر ایک پھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے۔ وہ پھر بھا گئے ہیں بھر یہی ہوتا ہے' پوچھا

تو معلوم ہوا یہ بودخواروں کا گروہ ہے۔ ان پر یہ وبال اس باعث ہے کہ رہے کہتے تھے تجارت بھی تو سود بی ہے' ان کا بیاعتر اض شریعت اور احکام

الٰی پر تھا۔ وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانے تھے' جبکہ تھے پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شرکین تو تجارت کے شرعاً جائز

ہونے کے بھی قائل نہیں ور نہ یوں کہتے کہ سودش بھے کے ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وطلال کہا جائے اور دوسری کو حرام؟

پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ صلت وحرمت اللہ کے حکم کی بناء پر ہے اور میبھی ممکن ہے کہ میہ جملہ بھی کا فروں کا قول ہی ہوتو بھی ا نتهائی اجتھے انداز سے جوانا کہا گیا'اس میں مصلحت الہید کہ ایک کواللہ نے حرام تھہرایا اور دوسرے کو حلال پھراعتراض کیسا؟علیم و حکیم اللہ کے عکموں پراعتر اض کرنے والےتم کون؟ کس کی <sup>ہس</sup>تی ہےاس سے باز پرس کرنے کی؟ تمام کا موں کی حقیقت کو جاننے والا تو وہی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کا حقیقی نفع کس چیز میں اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے تو وہ نفع والی چیزیں حلال کرتا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزیں حرام کرتا ہے۔کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر آئی مہر بان نہ ہوگی جتنا اللہ اپنے بندوں پر ہے- وہ رو کتا ہے تو بھی مصلحت سے اور تھم دیتا ہے تو بھی مصلحت سے اپنے رب کی تھیمت س کر جو باز آ جائے اس کے پہلے کئے ہوئے تمام گناہ معاف ہیں جیسے فرمایا عَفَا اللَّهُ عَمَّاسَلَفَ اورجیسے حضورً نے فتح مکہ والے دن فر مایا تھا' جالمیت کے تمام سود آج میرے ان دونوں قدموں تلے دفن کردیے گئے ہیں' چنانچہ سب سے پہلاسودجس سے میں دستبردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے کیں جاہلیت میں جوسود لے چکے سے ان کولوٹانے کا حکم نہیں ہوا'ایک روایت میں ہے کہ ام بعنه حضرت زید بن ارقم علی ام ولد تھیں حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ایک غلام حضرت زید کے ہاتھوں آٹھ سوکا اس شرط پر بیچا کہ جب ان کے پاس قم آئے تو وہ اداکردیں۔اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وقت سے پہلے ہی وہ اے فروخت کرنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے چے سوکا خریدلیا-حضرت صدیقہ ٹنے فرمایا تونے بھی اوراس نے بھی بالکل خلاف شرع کیا جہت برا کیا' جاؤزیدے کہدواگروہ توبینہ کرے گا تواس کا جہاد بھی غارت ہوگا جواس نے آنخضرت علیہ کے ساتھ ٹل کر کیا ہے' میں نے کہااگروہ دوسوجو مجھےاس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف چھ سووصول کرلوں تاکہ مجھے میری پوری رقم آٹھ سوکی ال جائے آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں کھر آپ نے فَمَنُ جَاءَ ةً مَوُعِظَةٌ والى آيت پڑھ كرسناكى (ابن ابى حاتم) يداثر بھى مشہور ہے اور ان لوگوں كى وليل ہے جو عیند کےمسکلے کوحرام بتاتے ہیں اس کی تفصیل کتاب الاحکام میں ہے اور احادیث بھی ہیں والجمد للد-

پر فرمایا کہ حرمت کا مسئلہ کا نوں میں پڑنے کے بعد بھی سود لے توہ وہ سزا کا ستی ہے۔ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے جب بیآ یت اتری

تو آپ نے فرمایا' جونخابرہ کواب بھی نہ چھوڑے' وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجائے (ابوداؤد)'' خابرہ'' اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین میں کھیتی ہوئے اور اس سے بیہ طے ہو کہ زمین کے اس محدود کھڑے سے جتنا اناح نکلے' وہ میرا' باتی تیرا' اور'' مزانب'' اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھوریں ہیں' وہ میری اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے کھیے اتی اتی کھوریں تیار دیتا ہوں اور'' محاقلہ'' اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جواناح خوشوں میں ہے' اسے اپنے پاس سے پھھاناح دے کرخریدنا' ان تمام صورتوں کوشریعت نے حرام قرار دیا تاکہ سود کی جڑیں کٹ جا کیں' اس لئے کہ ان صورتوں میں چھے طور پر کیفیت تبادلہ کا انداز ہنہیں ہوسکتا ۔ پس بعض علماء نے اس کی چھے علت نکالی ۔ بعض نے پھوٹا کیک دوسری علت کی بناء پر۔ نکالی ۔ بعض نے پھوٹا کیک دوسری علت کی بناء پر۔

نائی سے بھا ہے کہ پرمائے کا اور مشکل ہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں افسوس کہ تین مسئلے پوری حضورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں افسوس کہ تین مسئلے پوری طرح میری سجھ میں نہیں آئے دادا کی میراث کا کالہ اور سود کی صورتوں کا لیمی کاروبار کی الی صورتیں جن پر سود کا شبہ ہوتا ہے اور وہ ذرا کع جود دی مما شمت تک لے جاتے ہوں۔ جب بیر ام ہیں تو ہی محرام ہی ظہر سے گیے کہ وہ چیز داجب ہوجاتی ہے۔ سے باتو ہی محرام ہی ظہر سے اس طرح حرام بھی ظاہر ہے لیکن کچھا کم در ممیانی شبہ والے بھی ہیں ان شبہات والے کا موں سے بچنے والے نے اپنے دین اورا پی عزت کو بچالیا اور جوان مشتبہ چیز دوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے۔ اس چروالے سنن میں ان شبہات والے کا موں سے بچنے والے نے اپنے دین اورا پی عزت کو بچالیا اور جوان مشتبہ چیز دوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے۔ اس چروالے سنن میں اس چروالے کے مرح کی جرور کی میں ہوائے اسے جوڑ دواورا سے لوجوشک شبہ سے پاک ہدور میں میں ہے گئاہ وہ ہے جودل میں کھکئا طبیعت میں جرائے دل سے نقل کی اور حوالی مورک کی میں نازل ہوئی (بخاری) حضرت ابن عباس فرمات ہو تھیں ہوگا۔ اور مرح سب سے آخر میں نازل ہوئی (بخاری) حضرت عمر سے بھی ہوئے کے بھی نتو کی دیتے ہوں۔ حضرت ابن عباس فرمات میں ہی ہوئے اور کوسود کو بھی چھوڑ واور ہراس چیز کوجس میں سود کا بچھ سے بھی شائیر ہولی در میدا ہی کہ میں شائر ہولی در مندا ہی کہی شائیر ہولی در مندا ہی کہی شائر ہولی در مندا ہی کہی شائر ہولی در مندا ہی کہی شائر ہولی در مندا ہی

حضرت عمر فی ایپ ایک خطبہ میں فر مایا 'شاید میں تہمیں بعض ان چیز وں سے روک دوں جوتمہارے لئے نفع والی ہوں اور مکن ہے میں تمہیں پچھ ایسے احکام بھی دوں جوتمہاری مصلحت کے خلاف ہوں 'سنوقر آن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری - حضور کا انقال ہوگیا اور افسوس کہ کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے بیان ندفر مایا - پستم ہراس چیز کوچھوڑ و جوتمہیں شک میں ڈالتی ہو(ابن ماجہ) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تبتر گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے' سب خراسود مسلمان کی جنگ عزت کرنا ہے (متدرک حاکم) فرماتے ہیں ایساز مانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھا کیں گئے صحابہ نے پوچھا' کیا سب کے سب؟ فرمایا جونہ کھانے گا' اسے بھی غرار تو بہنچے گائی (منداحمہ)

پس غبارے بیخ کے لئے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے جوان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہوں' حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آ بہت حرمت سود میں ٹازل ہوئی تو حضرتؓ نے مبحد میں آ کراس کی تلاوت کی اور سودی کاروباراور سودی تجارت کو حرام قرار دیا' بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح شراب اور اس طرح کی تمام فرید وفروخت وغیرہ وہ وسائل ( ذرائع ) ہیں جو اس تک پہنچانے والے ہیں۔ سب حضور نے حرام کئے ہیں' صبح حدیث ہے' اللہ تعالی نے یہودیوں پر لعنت اس لئے کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے حیاد سازی کر کے حلال بنانے کی کوشش کی چنا نچہ یہ کوشش کرنا بھی حرام ہوئی تو انہوں نے حیاد سازی کر کے حلال بنانے کی کوشش کی چنا نچہ یہ کوشش کرنا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے' اس طرح پہلے وہ

صدیت بھی بیان ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو خض دوسر ہے گی تین طلاقوں والی عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لئے وہ حال ہو جائے اس پر اور اس خاوند پر اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے آ یت حَتّی تَنْکِحَ زَوُ جًا غیرہ کی تفییر میں دیکھے لیجئے حدیث شریف میں ہے سود کھانے والے پڑ کھلانے والے پڑ شہادت دینے والوں پڑ گواہ بننے والوں پڑ گھنے والے پڑ سب پر اللہ کی لعنت ہے ظاہر ہے اللہ کی کی صورت کا اظہار اور نیت میں فساد ہے کا تب وشاہد کو کیا ضرورت پڑی ہے جو وہ خواہ گؤاہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر لئے اس طرح بظاہر عقد شرکی کی صورت کا اظہار اور نیت میں فساد رکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالی تبہاری صورتوں کو نیس بلکہ تبہارے دلوں اور نیتوں کو د کیمتے ہیں مضرت علامہ امام ابن تیمید حستہ اللہ علیہ نے ان حیاوں حوالوں کے در میں ایک مستقل کتاب ''ابطال التحلیل ''کھی ہے جو اس موضوع میں بہترین کتاب امام ابن تیمید حستہ اللہ علیہ نے اور ان سے خوش ہو۔

## يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ اَشِيْدٍ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ جَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿ النَّرُكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ جَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿

الله تعالی سودکومنا تا ہےاورصدقد کو برحما تا ہے الله تعالی کسی ناشکرےاور کئنجار کودوست نبیس رکھتا۔۔ جولوگ ایمان کےساتھ سنت کےمطابق کام کرتے ہیں نمازوں کوقائم کرتے ہیں اورز کو قاکوادا کرتے ہیں ان کااجران کے دب کے پاس ہے ان پر نہو کوئی خوف ہے نیادای اورغم -

ابو یجیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہاہے جذام ہو گیااور جذامی ( کوڑھ ) بنا پھرتا تھا ابن ماجہ میں ہے جو چھس مسلمانوں کا غلہ گراں بھاؤ

بیجنے کے لئے روک رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کردیے گایا جذامی-

پھر فرما تا ہے وہ صدقہ کو بڑھا تا ہے '' 'یُر ہی '' کی دوسری قرات '' ہُے تئی '' بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو تخض اپنی یاک کمائی سے ایک بھور بھی خیرات کرے اسے اللہ تعالی اپنے داہنے ہاتھ لیتا ہے پھر آسے پال کر بڑا کرتا ہے (جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو ) اوراس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنادیتا ہے اور پاک چیز کے سواوہ ناپاک چیز کوقبول نہیں فرماتا' ایک اور روایت میں ہے کدایک مجور کا تو اب احد پہاڑ کے برابرماتا ہے اور روایت میں ہے کدایک لقمہ مثل احد کے ہوکرماتا ہے کہا تم صدقہ خیرات تگیا کرو- پھر فر مایا' ناپسندیدہ کا فروں' نا فر مان' زبان زوراور نا فر مان قعل والوں کواللہ پسندنہیں کرتا' مطلب یہ ہے کہ جولوگ صدقہ خیرات نەكرىي اوراللە كى طرف سےصدقە خیرات كےسبب مال میں اضا فد كے دعدہ كى بيرواہ كئے بغیر دنیا كا مال جمع كرتے چھرىي اور بدترين اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کریں' لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں ہے کھا جا ئمیں' بیاللہ کے دشمن ہیں' ان ناشکروں اور گنهگاروں ہےاللّٰد کا پیارممکن نہیں۔

پھران بندوں کی تعریف ہورہی ہے جواپنے رب کے احکام کی ہجا آ دری کریں مخلوق کے ساتھ سلوک واحسان کریں نمازیں قائم كرين زكوة دية رين بيقيامت كي دن تمام و كه درد سامن ميس رين كي كوئي كه كا بحى ان كي دل يرند كرر ع كا بلكدرب العالمين اییخانعام دا کرام سے آنہیں سرفراز فرمائے گا۔

لَيَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّفُوا اللَّهَ وَذَرُوا مِنَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْ تُمْرِمُّوْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لِكُمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا لِجَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ أَ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمْوَالِكُمُ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاتَّقَوُّا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اللَّهِ ۗ اللَّهِ ۗ ا 

ا یمان والو! اللہ ہے ڈرواور جوسود باتی رہ گیا ہے چھوڑ دواً ترتم کی کی ایما ندار ہو-اورا گرنبیں کرتے تو اللہ تعالی ہےاوراس کےرسول سے لڑنے کے لئے ہوشیار ہوجاؤ' ہاں ائرتو بہ کرلوتو تمہاراا پنااصل مال تمہارا ہی ہے۔ نہ تم ظلم کرونہ تم برظلم کیا جائے اوراگر کوئی تنگی والا ہوتو اسے آسانی تک کی مہلت دینی جائے اورمعاف کردینا ہی بہت بہتر ہے اگرتم میں علم ہواوراس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر مخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر

سودخورقابل گردن زدنی بین اور قرض کے مسائل: ١٥ 🚓 🖒 آيت ٢١٥١ ان آيات مين الله تعالى ايماندار بندول كوتقو ے كا تھم دے رہاہے اورایسے کاموں سے روک رہاہے جن سے وہ ناراض ہواورلوگ اس کی قربت سے محروم ہوجائیں' تو فر مایا کہ الله تعالیٰ کا لحاظ کروا دراپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہوا درتمہارا سودجن مسلمانوں پر باقی ہے خبر داران ہے اب نہ لوجبکہ دوحرام ہو گیا' یہ

آیت قبیلہ ثقیف بن عمرو بن عمیراور بنومخزوم کے قبیلے بنومغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا سودی کا رو بارتھا۔ اسلام کے بعد بنوعمرو نے مغیرہ سے اپنا سودطلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعدادانہ کریں گے۔ آخر جھڑ ابڑھا۔ حضرت عماب بن اسید جو مکہ شریف کے نائب تھے انہوں نے بی سے کھا کو یہ لکھا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے یہ کھوا کر بھیج دی اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قر اردیا چنا نچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔

اس آیت میں ہے ان لوگوں پر جوسود کی حرمت کاعلم ہونے کے باو جود بھی اس پر جے رہیں ، زبر دست وعید ہے حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں' سودخور سے قیامت کے دن کہا جائے گا' لے اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لئے آ مادہ ہوجا- آپ فر ماتے ہیں' امام وفت پر فرض ہے کہ سودخورلوگ جواہے نہ چھوڑیں'ان سے تو بہ کرائے اورا گرنہ کریں تو ان کی گردن مارد ہے حسن اور ابن سیرین رحمت الله علیجا کا فرمان بھی یہی ہے حضرت قادہ فرماتے ہیں ویکھواللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی - انہیں ذلیل کئے جانے کے قابل تھہرایا' خبر دارسود سے اور سودی لین دین ہے بچتے رہو ٔ حلال چیز وں اور حلال خرید وفروخت بہت کچھ ہے ٔ فاقے گزرتے ہوں تاہم اللہ کی مصیبت سے رکؤوہ روایت بھی یا دہوگی جو پہلے گز رچکی کہ حضرت عائشٹنے ایک ایسے معاملہ کی نسبت جس میں سودتھا' حضرت زید بن ارقم" کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی بر باد ہو گیا اس لئے کہ جہاداللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہےاورسودخواری خوداللہ سے مقابله کرنا ہے کیکن اس کی اسناد کمزور ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگر تو بہر کو تو اصل مال جو کسی پر فرض ہے بے شک لے لو نہتم تول میس زیادہ لے كراس برظلم كرونه كم دے كرايا نه دے كروہ تم برظلم كرے نبي عليہ نے جمنة الوداع كے خطبے ميں فرمايا عالميت كا تمام سود ميں بربادكرتا ہوں-اصل قم لے نوسود نے کرکسی پرظلم کرونہ کوئی تمہارا مال مار کرتم پرزیادتی کرئے حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب کا تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔ پھرارشاد ہوتا ہے کدا گرٹنگی والافخص ہواوراس کے پاس تمہار ہے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہوتو اسے مہلت دو کہ چھاور مدت کے بعدادا کردے۔ بیپند کرو کہ سود درسود لگائے مطلے جاؤ کہ مدت گزرگئی-اب اتنا اتنا سودلیں گے' بلکہ بہتر بات تویہ ہے کہا یسے غرباءکوا پنا قرض معاف كردو طبراني كي حديث ميس ب كه جوم قيامت كه دن الله كعرش كاسابير حيابتا بهؤوه يا توايية تكي والفخص كومهلت دي يا معاف کردے مسنداحد کی حدیث میں ہے جو تحض مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں زمی کرے اور اسے دھیل دے اس کی جتنے دن وہ قرض کی رقم ادانہ کرسکے استے دنوں تک ہردن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اورروایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا 'ہردن اس سے دگی رقم کےصدقہ کرنے کا تواب ملے گا- بین کرحفرت بریدہ نے فر مایا حضور کیلیاتو آپ نے ہردن اس کےمثل تواب ملنے کا فر مایا تھا-آج دومثل فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں جب تک معیاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب اور معیاد گزرنے کے بعد دومثل کا معزت ابوقادہ رضی الله تعالی عنه کا قرض ایک مخص کے ذمہ تھاوہ نقاضا کرنے کوآتے لیکن بیچھپ رہتے اور ند ملتے 'ایک دن آئے گھرہے ایک بچہ نکلا آپ نے اس سے یو چھا'اس نے کہا' ہاں گھر میں موجود ہیں کھانا کھارہے ہیں'اب حضرت ابوقیادہؓ نے او نچی آ واز سے انہیں پکارااورفر مایا مجھے معلوم ہو گیا کہتم گھر میں موجود ہوا آؤباہر آؤ- جواب دو وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا۔ کیوں چھپ رہے ہو کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس

ہوں-اس وقت میرے یاس قم نہیں بوجہ شرمندگ کے آپ سے نہیں ملتا' آپ نے کہاتھ کھاؤاس نے تھم کھالیٰ آپ روئے اور فرمانے لگ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے' جو مخص نا دار قرض دار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کردیے'وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا (صحیح مسلم)۔ ابولیلی نے ایک صدیث روایت کی ہے مضور قرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا – اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ ہتا میر سے لئے تونے کیا نیکی کی ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی الی نیکی مجھے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزاطلب کرسکوں اللہ اس سے پھر پو جھے گا وہ پھر بہی ہجے گا وہ پھر بہی کہے گا پروردگارا یک چھوٹی می بات البتہ یا د برتی ہے کہ تونے اپنے نصل سے بچھوال بھی مجھے دے رکھا تھا۔ میں تجارت پیشے خص تھا۔ لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے۔ میں اگر دیکھتا کہ بیغر یب خص ہا اور وعدہ پر قرض نداوا کر سکا تو میں اسے اور پچھ مدت کی مہلت دے دیتا عیال داروں پر تختی نہ کرتا' زیادہ تکی والا اگر کسی کو بیٹ تو معاف بھی کر دیتا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' پھر میں تھے پر آسانی کیوں نہ کروں میں توسب سے زیادہ آسانی کر دیتا اللہ توں جا ترض دار بے مال کی بخشا۔ جنت میں داخل ہوجا' متدرک حاکم میں ہے کہ جو خص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے قازی کی مدد کرے یا قرض دار بے مال کی بخشا۔ جنت میں داخل ہوجا' متدرک حاکم میں ہے کہ جو خص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے قازی کی مدد کرے یا قرض دار بے مال کی سائے کے سوااور کوئی سابہ نہ ہوگا۔

منداحد میں ہے جو خص بیر چاہتا ہو کہاس کی دعا ئیں قبول کی جائیں اور اس کی تکلیف ومصیبت دور ہوجائے 'اسے جا ہے کر تنگی والےلوگوں پر کشادگی کرئے عباد بن ولیڈ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے حدیثیں پڑھیں'سب سے پہلے ہماری ملا قات حضرت ابوالیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوئی - ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھااورغلام وآ قا کا ایک ہی لباس تھا'میرے باپ نے کہا' چھا آپ تو اس وفت غصہ میں نظر آتے ہیں۔فرمایا ہاں۔سنو۔فلال کھخص پرمیرا کچھ قرض تھا' مدت ختم ہو چکی تھی۔ میں قرض ما تکنے گیا سلام کیااور پو چھا کہ کیاوہ مکان پر ہیں۔گھر میں سے جواب ملا کنہیں'ا تفاقاان کا ایک چھوٹا بچہ باہرآیا۔ میں نے اس سے یو چھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی آواز س کرچاریائی تلے جاچھے ہیں' میں نے پھر آواز دى اوركها كەتمهاما اندر مونا مجھے معلوم ہوگيا ہے اب چھپونہيں آؤجواب دؤوہ آئے ميں نے كہا كيوں حجيب رہے ہو؟ كہامحض اس لئے كه میرے پاس رو پیپتواس وقت ہے نہیں'آپ سے ملوں گا تو کوئی جھوٹا عذر حیلہ بیان کروں گا یا غلط وعدہ کرلوں گااس لئے سامنے ہونے سے جعجكتا تھا-آپ رسول الله كے صحابى بين آپ سے جھوٹ كيا كہوں؟ ميں نے كہا چے ' كہتے ہواللہ كی قتم تمہارے ياس روپينہيں اس نے كہا ہاں بچ کہتا ہوں اللّٰدی قتم کچھٹہیں تین مرتبہ میں نے قتم کھلائی اورانہوں نے کھائی میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کرلی اور کہددیا کہ جاؤیس نے تہارے نام سے بیرقم کاٹ دی ہے اب اگر تہمیں ال جائے تو دے دینا ورند معاف ہے۔ سنو میری ان دونوں آئکھوں نے دیکھااورمیرےان دونوں کا نوں نے سنااورمیرےاس دل نے اسے خوب یا درکھاہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو مخض كى تختى والے كو دھيل دے يامعاف كردے الله تعالى اسے اپنے سايہ ميں جگددے گا، منداحدى ايك روايت ميں ہے كدرسول الله علية في معجداً تے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ، چھٹھ کسی نادار پر آسانی کردے یا اسے معاف کردے الله تعالی اسے جہم كى كرى سے بچالے گا' سنو جنت كے كام مشقت والے ہيں اورخواہش كے خلاف ہيں اورجہنم كے كام آسانی والے اورخواہش نفس كے مطابق ہیں'نیک بخت وہ لوگ ہیں جوفتنوں سے چکے جا کیں'وہ انسان جو غصے کا گھونٹ پی لئے اس کواللہ تعالیٰ ایمان سےنواز تاہے' طبر انی میں ہے جو خص کی مفلس خص پر رحم کر کے اپنے قرض کی وصولی میں اس پر تختی نہ کرنے اللہ بھی اس کے گنا ہوں پر اس کونہیں پکڑتا یہاں تک کہ وہ تو ہرکر لے-اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنے بندوں کونصیحت کرتا ہے-انہیں دنیا کے زوال مال کے فتا' آخرت کا آنا' اللہ کی طرف لوٹنا' اللہ کواپنے اعمال کا حساب دینااوران تمام اعمال پر جز اومزا کاملنایا دولا تا ہے اور اپنے عذابوں سے ڈرا تا ہے' یہ بھی مروی ہے کہ قر آن کریم کی سب سے

آخری آیت یہی ہے'اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی ﷺ صرف نوراتوں تک زندہ رہے اور رہی الاول کی دوسری تاریخ کو پیر کے دن آپ کا انقال ہوگیا- اللهم صلی و سلم و علیه- این عباس سے ایک روایت میں اس کے بعد حضور کی زندگی اکتیں دن کی بھی مردی ہے ابن جریج فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور گورات زندہ رہے۔ ہفتہ کے دن سے ابتدا ہوئی اور پیروالے دن انقال ہوا-الغرض قرآن كريم ميں سب ہے آخريبي آيات نازل ہوئى ہے-

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا تَدَايَنْتُمۡ بِدَيْنِ إِلَّي آجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكْتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْغَدْلِ ۚ وَلا يَالْبَ كَاتِبُ أَنْ يَّكْتُبُ كَمَا عَلَيْهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيًّا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ لَ وَاسْتَشْهِدُوْاشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمُ ۚ فَالِّبَ لَهُ يَكُوْبَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتِن مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَا ۚ آنَ تَضِلُ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إخديهما الأنقرئ

ایمان والوجب تم آپس میں ایک دوسرے سے معیاد مقرر برقرض کامعاملہ کروتو اسے لکھ لیا کرؤ اور لکھنے والے کو جیاہے کہ تمہارا آپس کامعاملہ عدل ہے لکھنے کا تب کو جاہے کہ لکھنے سے اٹکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور آینے اللہ سے ڈرے جواس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں' جس مخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر ناوان ہویا کمزور ہویالکھوانے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کا ولی عدل کے ساتھ ککھوادے اور اپنے میں ہے دو مردگواہ رکھاو-اگردومردنہ ہول تو ایک مرداوردو کورتنی جنمیں تم کواہول میں سے پیند کروتا کہ ایک کی جول چوک کودوسری یاود لادے

حفظ قرآن اورلین دین میں گواہ اور لکھنے کی تاکید: 🌣 🖈 (آیت: ۴۸۲) یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں سے بری ہے ٔ حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پیچی ہے کر آن کی سب سے بوی آیت یہی آیت الدین ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول الله عظی نے فرمایا سب سے پہلے اٹکار کرنے والے حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اللہ تعالی نے جب حضرت آ دم کو پیدا کیا ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیرااور قیامت تک کی ان کی تمام اولا د نکالی' آپ نے اپنی اولا د کودیکھا۔ایک مخفس کوخوب تر وتازہ اورنورانی دیکھ کریو چھا کہ الٰہی ان کا کیانام ہے؟ جناب باری نے فرمایا میتبهار سے لڑ کے داؤد ہیں کو چھااللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا ساٹھ سال کہاا سے اللہ اس کی عمر پجھاور بوھا الله تعالیٰ نے فرمایائہیں- ہاں اگرتم اپنی عمر میں ہے انہیں کچھوریتا جا ہوتو دے دؤ کہا اے اللہ میری عمر میں سے جالیس سال اسے دیئے جائيں چنانچيدے ديئے گئے مفرت آ دم كي اصلى عمرايك ہزارسال كي تقى -اس لين دين كوكھا كيا اور فرشتوں كواس پر گواہ كيا گيا، حضرت آدم کی موت جب آئی کہنے گلے اے اللہ میری عمر میں سے تو ابھی جالیس سال باقی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑ کے حضرت داؤ دُگودے دیئے ہیں تو حضرت آ دمؓ نے اٹکار کیا جس پر وہ لکھا ہوا د کھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آ دم \* ی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار کی پوری کی اور حضرت داؤڈ کی ایک سوسال کی (منداحمہ) کیکن میصدیث بہت ہی غریب ہے۔اس کے راوی علی بن زید بن جدعان کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں متدرک حاکم میں بھی بیروایت ہے۔

## وَلاَ يَأْبُ الشَّهَدَآنِ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ ثَنْعَمُوْۤ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى الآ كَبِيرًا إِلَى اَجَلِم ذُلِكُمُ اَفْسَطُ عِنْدَاللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى الآ تَرْبَابُوْۤ اللهِ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى اللهُ تَرْبَابُوْ اللهِ اللهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى اللهُ عَلَيْكُمُ فَلَيْسَ تَرْبَابُوْ الله اللهُ عَلَيْكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اللهَ تَكْمُ جُنَاحٌ اللهَ تَعْمُدُوْ الذَا تَبَايَعْتُم وَلا يُضَارَ كَاتِبُ قُولًا شَهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُو ا فَانَّهُ فَسُوقٌ اللهُ مِنْ وَلا شَهِيدٌ وَالنَّهُ وَاللهُ مِنْ وَلا شَهِيدٌ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ وَلا شَهْدُ وَاللهُ عَلَيْدُ هُو وَاللهُ مِنْ وَلا شَهْدُ وَاللهُ مَا مُؤْلُونُهُ مَا مُؤْلُونُ اللهُ عَلَيْدُهُ فَلَا وَاللهُ مِنْ وَلا شَهْدُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ وَلا شَهْدُ وَاللهُ وَلَا شَهْدُ وَاللهُ وَلا شَهْدُ وَاللهُ مُنْ وَقُلُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ وَلا شَهْدُ وَاللهُ وَلَا مُنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلاَ اللهُ وَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا مُعْلِقُونُ اللهُ وَاللهُ وَلَا فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

گواہوں کو چاہے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں قرض کوجس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کصفے میں کا بلی نہ کرو اللہ کے نزدیک بیہ بات بہت انساف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک وشید ہے بھی زیادہ بچانے والی ہے ہاں بیاور بات ہے کہ و محاملہ نفذ تجارت کی شکل میں ہوجوآ پس میں تم لین دین کررہے ہوتو تم پراس کے نہ کھنے میں کوئی گزاہ نہیں خرید دفر وخت کے وقت بھی گواہ مقرر کرنیا کرونہ تو لکھنے والے کونقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو اوراگر تم بیکروتو بیتم ہاری کھلی نافر مانی ہے۔ اللہ سے ڈرواللہ تمہیں تعلیم دے رہاہے اور اللہ تعالی ہرچیز کوخوب جانے والاہے O

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایما ندار بندوں کوارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تا کہ رقم اور معیاد خوب
یا در ہے۔ گواہ کو بھی غلطی نہ ہو اس سے ایک وفت مقررہ کے لئے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا کرتے تھے کہ معیاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخو بی ثابت ہوتی ہے گئے میں ہے کہ
مدینے والوں کا ادھار لین وین دیکھ کر آنمخضور تھا ہے نے فرمایا' ناپ تول یا وزن مقرر کرلیا کرو' بھاؤ تا وَ چکالیا کرواور مدت کا بھی فیصلہ
کرلیا کرو۔

قرآن تھم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرؤاور صدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھامت ہیں نہ لکھنا جانیں نہ حسابان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں خوداللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ جدآ سان اور بالکل ہمل کر دیا ، گیا' قرآن کا حفظ اورا حادیث کا حفظ قدر تا لوگوں پڑ ہل ہے لین دینوی چھوٹی بڑی لین دین کی با تیں اور وہ معاملات جوادھار سدھار ہوں' ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا تھم ہوا' اور ہے بھی یا در ہے کہ بیتھم بھی وجو بائیس پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دینوی کام کا ہے۔ بعض اوگ اس کے وجو ب کی طرف بھی گئے ہیں' این جرتج کہ فرماتے ہیں' جوادھار دے' وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لئے ابوسلیمان مرشیؒ جنہوں لوگ اس کے وجو ب کی طرف بھی گئے ہیں' ابن جرتج کہ فرماتے ہیں' جوادھار دے' وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لئے ابوسلیمان مرشیؒ جنہوں نے حضرت کعب کی صحبت بہت اٹھائی تھی انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا' اس مظلوم کو بھی جانتے ہوجو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی' لوگوں نے کہا ہی سطر ح ؟ فرمایا ہے وہ محف ہے جوایک مدت تک کے لئے اوھار ویتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ کہت سے کہتا ہے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی' لوگوں نے کہا ہی سطر ح ؟ فرمایا ہے وہ محفی ہے جوایک مدت تک کے لئے اوھار ویتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ کہت ہے۔

پھرمدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسر افخض انکار کرجاتا ہے۔ اب بیاللہ ہے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اس نے کام اس کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اور اپنے رب کا نافر مان ہوا ہے ' حضرت ابوسعیہ' شعبی ' ربیج بن انس' حسن' ابن جرت ' ابن خیر مرحم اللہ عنبم کا قول ہے کہ پہلے تو بیوا جب تھا پھر وجوب منسوخ ہوگیا اور فرمایا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر اظمینان ہوتو جے امانت دی گئی ہے' اسے چاہئے کہ اداکر دے اور اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ گویہ واقعہ گئی امت کا ہے کین تا ہم ان کی شریعت ہماری شریعت ہے جب تک ہماری شریعت پر حدت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کئے جانے پر تک ہماری شریعت پر حدت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کئے جانے پر شارع علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔

مندمیں ہے کہ حضور کے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک فخص نے دوسر مے خص سے ایک ہزار دینارادھار مائے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ- جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہا منانت لاؤ جواب دیا اللہ کی ضانت کافی ہے کہا تونے سے کہا ادا کیگی کی معیاد مقرر ہوگئی اور اس نے اسے ایک ہزار دیناد کن دیئے۔اس نے تری کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہواجب معیاد پوری ہونے کوآ کی توبیسمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹے جاؤں اور قم ادا کر آؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملاجب دیکھا کہ وقت پڑہیں چھنچ سکتا تو اس نے ایک ککڑی ٹی- اسے چے سے کھو کھلی کر لی اور اس میں ایک ہزار دینارر کھ دیتے اور ایک پرچیہ بھی رکھ دیا پھرمنہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تخفی خوب علم ہے کہ میں نے فلال مخف سے ایک ہزارو پنار قرض لئے اس نے مجھ سے منانت طلب کی میں نے تخفی ضامن ديا اوروه اس پرخوش ہوگيا گواه ما نگاميں نے گواه بھى تھيمى كور كھاوه اس پر بھى خوش ہوگيا-اب جبكها پنا قرض اداكر آؤں كيكن كونى كشتى نہيں ملى-اب میں اس قم کو تحقیے سونیتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیرقم اسے پہنچا دیے پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اورخود چلا کیالیکن پر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ ل جائے تو جاؤں۔ یہاں توبیہ بواد ہاں جس مخض نے اسے قرض دیا' جب اس نے دیکھا کہ وقت بورا ہواا درآج اے آنا چاہئے تو وہ بھی دریا کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری قم مجھے دے دے گایا کس کے ہاتھ بمجوائے گاگر جب شام ہونے کوآئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی توبیوا پس لوٹا اکنارے پرایک کلزی دیمی توبیجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جاہی ر ہا ہوں'آ واس لکڑی کو لے چلو' پھاڑ کرسکھالوں گا-جلانے کے کام آئے گی' گھر پہنچ کر جباسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بحق ہوئی اشرفیال تکتی ہیں۔ گنا ہے تو پوری ایک ہزار ہیں۔ وہیں پرچہ پرنظر پرتی ہے اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھرا یک دن وہی محض آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے۔ یہ لیجئے آپ کی رقم معاف بیجئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہولیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجور ہو گیا اور در لگ گئ آج کشتی لی آپ کی رقم لے کرحاضر ہوا'اس نے بوچھا کیا میری رقم آپ نے بھوائی بھی ہاس نے کہا میں کہہ چکا كم جھے كتى نىلى اس نے كہا اپنى رقم واپس لے كرخوش موكر چلے جاؤ "آپ نے جورقم ككڑى يس ۋال كراسے تو كل على الله ۋال دى تھی اے اللہ نے مجھ تک پہنچادیا اور میں نے اپنی قم پوری وصول پالی-اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے صحیح بخاری شریف میں سات جگہ یہ مديث آئي ہے-

پھرفر مان ہے کہ لکھنے والاعدل وحق کے ساتھ لکھے تابت میں کسی فریق پرظلم نہ کرے۔ ادھرادھر کچھ کی بیشی نہ کرے بلکہ لین دین والے دونوں شغق ہوکر جو ککھوائیں وہی لکھ ککھا پڑھافخص معاملہ کو لکھنے سے اٹکار نہ کرے۔ جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے جس طرح اللہ کا بیاحسان اس پر ہے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا 'اس طرح جو لکھنا نہ جائے ہوں 'ان پر بیاحسان کرنے اور ان کے معاملہ کو کھے دیا کرے ' حدیث میں ہے بیمی صدقہ ہے کہ کی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹادؤ کسی گرے پڑے کا کام کردؤ اور حدیث میں ہے جو علم کو جان کر پھراسے

تغييرسورهٔ بقره - پاره ٣ چھپائے واست کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی جھزت مجاہد اور حفزت عطافر ماتے ہیں کا تب پر لکھ دینا اس آیت کی رو سے

واجب ہے۔جس کے ذمہ فق ہو وہ کھوائے اور اللہ سے ڈرے نہ کی بیشی کرے نہ خیانت کرے- اگر بیخف بے ہجھ ہے اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے یا کمزور ہے یعنی بچہ ہے یا حواس درست نہیں یا جہالت اور کند ڈبنی کی وجہ سے ککھوا نا بھی نہیں جا نتا تو جواس کا والی اور برُ ابوُ و ہلکھوائے۔

پھر فر مایا کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی جا ہے تا کہ معاملہ خوب مضبوط اور بالکل صاف ہوجائے دومردوں کو گواہ کرایا کرو-اگر نیل سکیس تو خیرایک مرداور دوعورتیں سہی نی تھم مال کے اور مقصود مال کے بارے میں ہے دوعورتوں کوایک عورت کے قائم مقام کرناعورت کی عقل کے نقصان کے سبب ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 'اے عورتو! صدقہ کرواور بکثرت استغفار کرتی رہو۔ میں نے دیکھاہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤگی ایک عورت نے یو چھا، حضور کیے کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہواور ا پنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہوئیں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل ودین کی کی کے مردوں کی مقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہواس نے پھر پوچھا کہ حضورتہم میں دین کی اور عقل کی کہتے ہے؟ فرمایاعقل کی کئ تو اس سے ظاہر ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مر دکی گواہی کے برابر

ہاوردین کی کی بدہے کہ ایام چف میں نہ نماز ہے ندروز و-گواہوں کی نسبت فرمایا کہ بیشرط ہے کہ وہ عدالت والے ہوں امام شافعتی کا ند جب ہے کہ جہاں کہیں قر آن شریف میں گواہ کا ذکر ہے وہاں عدالت کی شرط ضروری ہے گود ہال لفظول میں نہ جواور جن لوگول نے ان کی گواہی رد کر دی ہے جن کا عاول ہونا معلوم نہ ہوان کی دلیل بھی بھی آ بت ہے وہ کہتے ہیں کہ گواہ عادل اور پسندیدہ ہونا چاہئے۔ دوعور تیں مقرر ہونے کی حکمت بھی بیان کردی گئی کہ ایک گواہی کو بھول جائے تو دوسری یا دولا دے گی ''فَتُذَ کِّرَ'' کی دوسری قرات ''فَتُذْ کِرَ'' بھی ہے'جولوگ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت اس کے ساتھ مل کرشہادت مرد کے کردے گی انہوں نے مکلف کیا ہے مسجع بات پہلی ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

گواہوں کو چاہئے کہ جب وہ بلائے جائیں تو اٹکارنہ کریں یعنی جب ان ہے کہا جائے کہ آ وَاس معاملہ پر گواہ رہوتو انہیں اٹکار نہ کرنا جاہے جیسے کا تب کی بابت بھی یہی فرمایا گیا ہے بہاں سے بیمی فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ گواہ رہنا بھی فرض کفایہ ہے بیمی کہا گیا ہے کہ جہور کا ند ہب یہی ہے اور میر معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ جب گواہ گواہی دینے کے لئے طلب کیا جائے بعنی جب اس سے واقعہ یو چھا جائے تووہ خاموش ندر ہے چنا نچے حضرت ابو مجلز مجامِدٌ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ بننے کے لئے بلائے جاؤ تو تتہیں اختیار ہے خواہ گواہ بننا پسند کرویا نہ کرولیکن جب گواہ ہو بچکے پھر گواہی دینے کے لئے جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا تصحیح مسلم اور سنن کی حدیث میں ہے اچھے گواہ وہ ہیں جو بے یو چھے ہی گواہی دے دیا کریں۔ بخاری ومسلم کی دوسری حدیث میں جوآیا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ جا کیں اور وہ حدیث جس میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ کیں گے جن کی قشمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر پیش پیش رہیں گی اورروایت میں آیا ہے کدان سے گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے (تویا درہے ندمت جھوٹی گواہی دینے

آ بت دونوں حالتوں پر شامل ہے یعنی گواہی دینے کے لئے بھی اور گواہ رہنے کے لئے بھی اٹکار نہ کرنا چا ہے-پھر فرمایا ، چھوٹا معاملہ ہویا بڑا کھنے ہے کسمسا ونہیں بلکہ مدت وغیرہ بھی لکھ لیا کرو- ہمارا پیچم پورے عدل والا اور گواہی کوخوب

والیول کی ہےاورتعریف کچی گواہی دینے والول کی ہے) اور یہی ان مختلف احادیث میں تطبیق ہے حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں '

ثابت رکھنے والا ہے کیونکدا پی تحریر و کھے کر بھولی بسری ہات بھی یاد آ جاتی ہے نہ لکھا ہوتو ممکن ہے کہ بھول جائے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے اور اس میں شک وشبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقعہ ہے کیونکہ اختلاف کے وقت تحریر دکھے سکتے ہیں اور بغیرشک وشبہ فیصلہ ہوسکتا ہے۔ پھر فر مایا جبکہ نفتر خرید وفروخت ہور ہی ہوتو چونکہ باقی کچے نہیں رہتا' اس لئے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھڑے کا احمال نہیں ٹہذ اکتابت کی شرط تو ہٹا دی گئے۔ اب رہی شہادت تو سعید بن میتب تو فر ماتے ہیں کہ ادھار ہویا نہ ہوئہر حال میں اپنے حق پر گواہ کرایا کرود گیر بزرگوں سے مردی ہے کہ فان امن الخ فرماکر اس تھم کو بھی ہٹا دیا۔

پس اس حدیث سے خرید دفر وخت پر گواہی دو گواہوں کی ضروری ندر ہی لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تجارت پر بھی گواہ ہوں' کیونکہ ابن مردو میداورحا کم میں ہے کہ تین خض ہیں جواللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی - ایک تو وہ کہ جس کے گھریدا خلاق عورت ہوں مردو میداور ہون کی جاتی ہوں ہوگئی کو مال قرض دے اور ہواوروہ اسے طلاق شددے - دوسراوہ مخض جو کسی میتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے' تیسراوہ مخض جو کسی میتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے' تیسراوہ مخض جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ ندر کھے' امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر میچ ہتلاتے ہیں - بخاری و مسلم اس لئے اسے نہیں لائے کہ شعبہ کے شاگر داس روایت کو حضرت ابوموئی اشعری پر موقوف ہتاتے ہیں ۔

 دلیل دے دے گا'اور جگہ ہے'ایمان والواللہ سے ڈرو'اس کے رسول پر ایمان رکھؤوہ تنہیں دو ہری ترتیں دے گا اور تنہیں وہ نورعطا فر مائے گا جس کی روثنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر فر مایا' تمام کا موں کے انجام اور حقیقت سے ان کی صلحتوں اور دوراندیشیوں سے اللہ آ گاہ ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں'اس کاعلم تمام کا کنات کو گھیر ہے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اسے قیقی علم ہے۔

## وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَّقُبُوضَةً فَإِنْ اللهَ رَتَهُ اللهَ رَتَهُ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيْؤَدِ الَّذِى اؤْتُمِنَ آمَانَتَهُ وَلَيْتَقِ اللهَ رَتَهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَاِنَّةَ اثِمَّ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ عَلَى اللهُ عِلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

اوراگرتم سفر میں ہواور لکھنے والا نہ پاؤ تو رئن قبضہ میں رکھ لیا کرؤہاں اگر آپس میں ایک دوسرے پرامن ہوتو جے امانت دی گئی ہے وہ اے اوا کردے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتارہے جواس کارب ہے اورگواہی کونہ چھپاؤ - جواسے چھپائے وہ گئجگار دل والا ہے اور جو پچھتم کرتے ہوا سے اللہ تعالیٰ خوب جانتاہے 🔾

ابن عبال وغیرہ فرماتے ہیں جموئی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کیرہ گناہ ہے ہہاں بھی فرمایا اس کا چھپانے والا خطاکارول والا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے و لانگٹٹ شہقادۃ الله اِنّا اِذَا لَّمِنَ الاَثِمِیُنَ یعنی ہم اللہ کی شہادت نہیں چھپاتے۔ اگرہم ایسا کریں تو یقینا ہم گنہاروں میں سے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ایمان والوا عدل وانصاف کے ساتھ اللہ کے تھم کی تقیل یعنی گواہیوں پر ثابت قدم رہوگواس کی برائی خوتمہیں پنچے یا تمہارے ماں باپ کو یارشتے کئے والوں کو اگروہ مالدار ہوتو اور فقیر ہوتو۔ اللہ تعالی ان دونوں سے اولی ہے۔ خواہشوں کے بیچھ پڑ کرعدل سے نہ ہوا درا گرخم زبان دہاؤے یا پہلو تھی کرو گے توسمجھ لوکہ اللہ تعالی ہمی تمہارے اعمال سے خردار ہے۔ اس طرح یہاں بھی فرمایا کہ گوائی کونہ چھپاؤ۔ اس کا چھپانے والا گنہگارول والا ہے اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کوخوب جانتا ہے۔

### يله مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي آنْفُسِكُمُ آوَ تُخْفُونُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا فِي وَيُعَذِّبُ مَنَ يَشَاذُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ۞ يَشَاذُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ۞

آ سانون اورزمینون کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکت ہے تمہار بے دلوں میں جو کھے سے استے تم طاج کرویا چھیاؤ اللہ اس کا حسابتم سے لے گا چر جے جا ہے بخشے اور جے اس اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ۞

انسان کے تعمیر سے خطاب: 🌣 🌣 (آیت: ۴۸۳) بینی آسان وزمین کا ما لک الله تعالیٰ ہی ہے۔ چھوٹی بڑی چپپی یا کھلی ہر بات کو وہ جانتا ہے۔ ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کا وہ حساب لینے والا ہے جیسے اور جگہ فرمایا ہے قُلُ اِنْ تُحُفُوا مَا فِي صُدُورِ كُمُ أَوْ تُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ اللَّهُ الح كهدو ع كرتمهار يسينول من جو كچه استخواه تم چهاؤيا ظامر كردالله تعالى كواس كا بخو في علم ب-وه آسان وزمين کی ہر چیز کاعلم رکھتا ہےاور ہر چیز پر قادر ہے-اور فر مایا' وہ ہرچھی ہوئی اورعلانیہ بات کوخوب جانتا ہے' مزیداس معنی کی بہت می آیتیں ہیں۔ یہاں اس کے ساتھ ہی رہمی فرمایا کہ وہ اس پرحساب لے گا۔ جب بیر آیت اثری توصحا پڑ بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ اپنے ایمان کی زیادتی اوریقین کی مضبوطی کی وجہ ہے وہ کانپ اٹھے تو حضورً کے پاس آ کر محشنوں کے بل گر پڑے اور کہنے گلے حضرت کماز روزہ جہادصدقہ وغیرہ کا ہمیں تھم ہوا' وہ ہماری طاقت میں تھا۔ ہم نے حتی المقدور کیالیکن اب جو بیہ آیت اتری ہے'اسے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں'آ پ نے فر مایا' کیاتم یہود ونساری کی طرح یہ کہنا جا ہے ہو کہ ہم نے سا اورنہیں مانا مجمہیں جا ہے کہ یوں کہو ہم نے سنااور مانا -ا بے اللہ ہم تیری بخشش جا ہے ہیں- ہمار بے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوثنا ہے چنا نچ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کرلیا اور زبانوں پر بیکلمات جاری ہو گئے تو آیت امّنَ الرّسُولُ الخ اتری اور الله تعالی نے اس تکلیف کودور کردیا اور آیت لا یُکلِّف الله نازل موئی (منداحمه) صحح مسلم مین بھی بیرحدیث ہے۔ اس میں ہے کہ الله تعالی نے بیہ تکلیف ہٹا کرآ بت کا یُگلِفُ اللّٰہُ اتاری اور جب مسلمانوں نے کہا کہا ہے اللہ ہاری بھول چوک اور خطایر ہماری پکڑنہ کر'تو اللہ تعالى ففرمايا نَعَمُ يعنى مين يهى كرون كا انهول في كها رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ - ا الله بم يروه يوجه ندوال جوجم سے الكول ير والا-الله تعالى نے فرمایا بیم مح قبول پر كها رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلُنَا اے الله بم ير بمارى طاقت سے زياده بوجه نه وال-اسے بھى قبول كيا گیا پھر دعا ماتھی اے اللہ ہمیں معاف فر ما' ہمارے گناہ بخش اور کا فروں پر ہماری مدد کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فر مایا' میہ صدیث اور مجھی بہت سے انداز ہے مروی ہے۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پاس جاکر واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبر سے اس آیت کے اتر تے بہی حال صحابہ کا ہوا تھا۔ وہ بن عرض نے اس آیت کے اتر تے بہی حال صحابہ کا ہوا تھا۔ وہ سخت عملین ہو گئے اور کہا کہ دلوں کے مالک تو ہم نہیں۔ دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو بردی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا سَمِعُنا کہو چنا نچے صحابہ نے کہا اور پھر بعد والی آیتیں اتریں اور عمل پر تو پکڑ طے ہوئی لیکن دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہوئی لیکن دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہوگئی۔ دوسرے طریق سے بیروایت ابن مرجانہ سے بھی اس طرح مروی ہے اور اس میں بیسی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کرویا

کہتم اپنے نیک و بداعمال پر پکڑے جاؤ کے خواہ زبانی ہوں خواہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہوں لیکن د لی وسواس معاف ہیں- اور بھی بہت سے صحابۂ اور تابعین سے اس کامنسوخ ہو نامروی ہے۔ مسیح حدیث میں ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے د لی خیالات سے درگذر فرمالیا' گرفت اسی پر ہوگی جوکہیں یا کریں۔

رما میا سروت ہی ہوں ہو میں یا ہریں۔

بخاری و سلم میں ہے مضور نے فرمایا اللہ تعالی فرما تاہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ کھو جب تک اس سے برائی سرز دنہ ہوا گرکر گذر ہے تو ایک برائی کھواور جب نیکی کا ارادہ کر ہو صرف ارادہ سے ہی نیکی کھے اور روایت میں ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ دس نیکی یا گئے ہو ایک سے بدلیاں کھور اسلم ) اور روایت میں ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں کدا ہا اللہ تیرا بیندہ بدی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی فرما تاہے رکے رہو جب تک کرنہ لے۔

اس کے نامہ اعمال میں ند کھوا گر کر ہے تو ایک کھا اور اگر چھوڑ دی تو ایک نیکی کھے لینا کیونکہ جھے سے ڈر کر چھوڑ تا ہے ۔حضور افرمات ہیں جو بوجو اور وایت میں پختے اور پورامسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا تو اب دس سے لے کرسات سوتک پڑھتا جا تا ہے اور برائی نہیں پڑھتی اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا ہر با دہونے والاوہ ہے جو باوجو داس رحم و کرم کے بھی ہر باد بور اسلم ان بی نیکی کو جوز کی کے دعفر سے بھی بھی ہمی بھی ہمی بھی ہمی بھی ہمی کہ بھی ہمی کھی نئی ہو حصاد ہوں گئی اور جوز کر ایس ایسے دسوسے اٹھتے ہیں کر ذبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم ہر براد ہو۔ ایک مرتب اصحاب شے آئے کر عرض کیا ہاں آئے نے فرمایا ہے صورت اٹھتے ہیں کہ ذبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم ہر براد ہو۔ آئے مرتب اصحاب شے آئے کر عرض کیا ہوں نے عرض کیا ہاں آئے نے فرمایا ہے صرت اٹھتے ہیں کر ذبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم ہر کراں گذرتا ہے۔ آئے نفر مایا اس اس می خور ان کے دین کی ان کا کہ دون کی کا گو اور کو خور کی کی کران کے دین کر ایان ہے (مسلم وغیرہ)

حضرت ابن عباس علی میں جب میں مردی ہے کہ بہت سے تعلق میں بلکہ مطلب ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو فرمائے گا کہ میں جہیں تہمارے ولوں کے ایسے بھید بتا تا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگا فہیں 'مومنوں کو قو بتانے کے بعد پر حواف فرمائے گا کہ میں جہیں تہمارے ولوں کے ایسے بھید بتا تا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگا فہیں 'مومنوں کو قو بتانے کے بعد کرماف فرماد یا جائے گئی میں منافق اور شک وشہر کرنے والے لوگوں کو ان کے تفری کرزے واطلاع دے کر بھی ان کی پر ہوگی۔ ارشاد ہے والیکن ٹیو آ دید کہ کم بھیا تکسینٹ قُلُو بہ کہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ جہیں تہمارے ولی کمائی پر پکڑے گا لیعنی دیل شک اور دیل نفاق کی بناء پر حسن بھری بھی اسے منسوث نہیں کہتے۔ امام ابن جر برجی ای روایت سے شفق ہیں اور فرمائے ہیں کہ حساب اور چیز ہے۔ عذاب اور چیز ہے حساب لیا جانا اور مذاب کیا جافال زم نہیں ممکن ہے حساب کے بعد معاف کر دیا جائے اور ممکن ہے سرا ہو۔ چنا نچو ایک حدیث میں ہے کہ مواف کر دیا جائے اور ممکن ہے سرا ابھی میں منظر ہے تو چھا کہ تم نے حضور سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے ایک معنی سان تعالیٰ کر ایا اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے بیا بیا دواس پر کھد ہے گا۔ پھر اس سے کہا ہا۔ تا ہوں کا حیف اس کی کہاں کا می کا وراب آئی کے دن بھی میں ان تمام گنا ہوں کو معاف فرماد بتا ہوں اب اسے اس کی تیکیوں کا صحیفہ اس کے دائے گا اور ان کے گناہ طاہر کئے جا تیں گا ور پارا المین کی مراد کی جائے گا اور ان کے گناہ طاہر کئے جا تیں گائی ان ظالموں پر اللہ کی پھڑا کہ سے گا اور ان کے گناہ طاہر کئے جا تیں گائی ان ظالموں پر اللہ کی پھڑا کہ سے گا کہ ریوگر ہیں جنہوں نے اسے دب پر جنہوں نے اسے دب پر جہم سے کا کہ دیوگر ہیں جنہوں نے اسے خواد کہا کہ کہ کہ کا کہ دیوگرگ جیں جنہوں نے اسے کا کہ ریوگر کے جا تیں گائی کہاں اللہ کا کہ کی کہاں اللہ کی گائی ان ظالموں پر اللہ کی پھڑا کہ دب

حضرت زید نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب سے میں نے آخضرت علیہ سے سال کیا تو آپ نے فرمایا جب سے میں نے آخضرت علیہ سے سال کے تعلقہ سے میں بوچھاتو من-اس سے مراد بندے کودنیادی تکلیفیں مثلا بی روغیر آنکیفیں پہنچانا ہے یہاں تک کہ مثلا ایک جیب میں نقدی رکھی اور بھول گیا ۔ تھوڑی پریشانی ہوئی مگر دوسری جیب میں باتھ ڈالاتو دہاں سے نقدی مل گئی اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے وقت وہ گناہوں سے اس

طرح یاک ہوجا تا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہو-تر ندی وغیرہ 'بیصدیث غریب ہے-

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ النَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ اللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهُ وَرُسُلِهُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهُ وَرُسُلِهُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهُ وَوَلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَهُ وَلَا لَكُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا فَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالنَّكَ الْمَصِيْرُ فَهُ وَلَا لَكُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا فَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالنَّلُ الْمُصِيْرُ فَهُ وَلَا لَهُ الْمُصِيْرُ فَهُ وَلَا لَهُ الْمُصِيْرُ فَهُ وَلَا لَهُ الْمُصِيْرُ فَهُ وَلَا لَا لَهُ الْمُصِيْرُ فَهُ الْمُ

رسول مان چکااس چیز کو جواس کی طرف الله کی جانب سے اتری اور مومن بھی مان چکے۔ پیسب الله تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایران لائے اس کے رسولوں بیس سے کسی بیس ہم جدائی نہیں کرتے انہوں نے کہد دیا کہ ہم نے سااور مانا 'ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے اور ہمیں تیری بی طرف لوٹن ہے 0 الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا 'جو نیکی وہ کرئے وہ اس کے لئے ہے اور جو برائی کرئے وہ اس پر ہے'اے ہمارے دب آگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پڑئ اللہ ہم پر وہ یہ جھند ڈال جوان لوگوں پر ڈالا تعاجوہم سے پہلے تھے'ا ہے ہمارے دب ہم پر وہ یہ جھند ڈال جوان لوگوں پر ڈالا تعاجوہ ہمیں کا فروں کی قوم پر فلب مطافر ما O پر وہ یہ جھند ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہواور ہم سے درگذر فر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر دیم کر ۔ تو میں ہمارا مال لک ہے' ہمیں کا فروں کی قوم پر فلب مطافر ما O

القرہ کی آخری آیات اوران کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٨٥-٢٨١) ان دونوں کی فضیلت کی حدیثیں سنے سیح بخاری ہیں ہے جو شخص ان دونوں آیوں کورات کو پڑھ لے اسے بیدونوں کافی ہیں۔ منداحد ہیں ہے رسول اللہ علیا ہے فر مایا سورہ ابقرہ کی آخری آییسی عرش کے خرزاند سے دی گئی ہیں جھے سے پہلے کی نی کویڈیس دی گئیں۔ سیح مسلم شریف ہیں ہے کہ جب حضور کو معراج کرائی گئا اور آیسیس عرش کے پہنچ جو ساتویں آسان ہیں ہے جو چیز آسان کی طرف چڑھتی ہے وہ پہیں تک ہی پہنچ تی ہے اور بہاں ہے ہی لے لی جاتی ہے اور بہاں ہے ہی لی لی واقع ہے اور جو چیز او پر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی پہنی تک پہنچ تی ہے کہ برباں سے ہی لی لی واقع ہے اور اسے سونے کی نڈیاں ڈھکے ہوئے ہیں وہ ہوں گئیں۔ پہنچ تی ہے گئی ہوں کہ مندیں وہ کہ ہوئے تھیں وہ اس حضور کو تین وہ کی مندیں ہی ہوئے ہوئے وقت کی نمازین سورہ بھرہ کی خاتمہ کی آسیس اور کو بی اس ورہ بھرہ کی ان دونوں آخری آخری کہ مندیں ہی ہوئے ہوئے ہوں این مردویہ ہیں ہے کہ نمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں۔ ہیں سورہ بھرہ کی ہیں آخری میں انہیں عرش کے نے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں این مردویہ ہیں ہے کہ نمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں۔ ہیں سورہ بھرہ کی ہیں آئیس عرف کو دی جا نمیں گی۔ این مردویہ ہیں ہے کہ این دونوں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ہیں ہیں جو تیں ہیاں کہ اسلام کے جانے والوں ہیں سے کوئی شخص آیت الکری اور سورہ بھرہ کی ہی تین پر سے بغیر سوجائے۔ یہ وہ ترانہ ہے جو تمہارے نی سے گئی میں سے کوئی شخص آیت الکری اور سورہ بھرہ کی گئی تنہ سے دیئے گئے ہیں۔ اور حدیث ترفری میں ہے کہ اللہ آسین پر سے بغیر سوجائے۔ یہ وہ ترانہ ہے جو تمہارے نی سے گئی تائہ ہے دیئے گئے ہیں۔ اور حدیث ترفری میں ہے کہ اللہ کہ کہ اللہ کی سے کہ کئی اندے کی جو تمہارے نی کی گئی کہ کئی اند سے دیئے گئے ہیں۔ اور حدیث ترفری میں ہے کہ کہ اللہ کے کہ کئی اند سے دیئے گئے ہیں۔ اور حدیث ترفری میں ہے کہ کہ اللہ کے کھوں کئی کئی انداز کی میں ہے کہ کہ اللہ کی کئی انداز کی میں کو کی خوالم کی کئی کئی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کی کئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کی کئی کی کئی کی کئی کی کئی کی کہ کر کی کی کیا کہ کہ کہ کہ کی کو کئی کی کی کئی کی کی کو کی کئی کی کی کئی کی کئی کی کئی کی کہ کی کی ک

تعالی نے آسان وزمین کے پیدا کرنے ہو دو ہزار برس پہلے ایک کتاب کھی جس میں ہود آسیں اتار کرسورہ بقرہ ختم کی جس گھر میں سے تین راتوں تک پڑھی جا کیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جاسکتا – امام ترفدی اسے غریب بتلاتے ہیں لیکن حاکم آپی متدرک میں اسے سے کہتے ہیں اہن مردویہ میں ہے کہ جب حضور سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آست الکری پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے بیدونوں رحمٰن کے عرش سلے کا خزانہ ہیں اور جب آست من یع من سکے کہ جب حضور سورہ بقر ایک گیس لیلائنسان الله مَا سَعٰی وَ اَنَّ سَعٰیهَ سَهُ فَ یُری سُکُوری الله عَلٰ اور جب آسے من یع من سے کہ جب حضور ہوتے ہوتا اور ست ہوجاتے این مردویہ میں ہے کہ جصورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی الله من سے کہ جم حضور کے آخری آسین عرف کی ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ جم حضور کے آخری آسین عرف کی ہیں اور حزید منصل سور تیں بھی وہاں سے بی دی گئیں ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ جم حضور کے باس ہیں ہوتے ہے جہاں حضرت جبر کیل بھی تھے کہا چا تک بہت بڑے دھا کے کی آواز کے ساتھ آسان کا وہ دروازہ کھا جو آج ہی تھی کہا چا تھیں ہیں ایک اور وہ دونو دوئے جاتے ہیں جو آج تھی جہاں حضرت جبر کیل بھی تھے کہا چا تھی دی آخری آسین ہیں ایک ایک حرف پر آپ کونور ویا جاتے ہیں جو آج ہی ہیں ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور ویا جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کی نی کونیں اس میارک آخری آسین ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور ویا جاتے ہیں گا (مسلم) کہی ہیں صور میں میں اس میارک آخوں کی آخری آسین ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور ویا جاتے ہیں گا (مسلم) کہی ہیں صور میں میں ان میارک آخری آسین ہیں ان کے ایک ایک حرف پر آپ کونور ویا جاتے ہیں گا (مسلم) کہی ہیں صور میں میں میں کونور ویا ہے۔

مطلب آیت کا بیہ کدرسول یعنی حفرت محمصطفی عظیہ اس پرایمان لائے جوان کی طرف ان کے درب کی جانب سے نازل ہوائ اسے تن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پوراستی ہے اور دوسرے ایما ندار بھی ایمان لائے ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے وہ وصدانیت کا مالک ہے وہ جن ہے وہ جن نیاز ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں نہ اس کے سواکوئی پالنے والا ہے نہ (ایمان والے) تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں تمام رسولوں پرایمان رکھتے ہیں آسانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جوائزی ہیں کی جانتے ہیں وہ نبیوں میں فرق نہیں جھتے کہ ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاکباز طبقہ رشد و ہدایہ والا اور لوگوں کی خبر کی طرف رہبری کرنے والا ہے گوجف احکام ہر نج کے ذمانہ میں تبدیل ہوتے رہے یہاں تک کہ حضور کی شریعت والا اور لوگوں کی خبری خاتم الانبیاء و مرسلین آپ تھے۔ قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جمارے دب ہمیں مغفرت وہ تا میں اور لطف عنایت فرا۔ تیری بی طرف ہمیں لوٹنا ہے لیوئی حساب والے دن۔

حعرت جرئیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کی تابعدارامت کی یہاں ثناء وصفت بیان ہورہی ہے آپ اس موقعہ بردعا سیجے ۔ تبول کی جائے گی مافئے کہ اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف ندد ہے۔ پھر فرمایا کسی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا۔ بیاس کا لطف وکرم اور احسان وافعام ہے صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو بیفر مان گراں گذرا تھا کہ دل کے خطرات پر بھی حساب لیاجائے گا وہ دھڑ کا اس آ بت سے اٹھ گیا کہ مطلب میہ ہے کہ گو حساب ہو سوال ہولیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتہ آجانا رو کے رک نہیں سکتا بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ایسے وسوسوں کو براجاننا دلیل ایمان ہے بلکہ اپنی اپنی کرنی اپنی بحرنی انہیں صالحہ کرو گے جزایا ؤگے۔ برے اعمال کرد گے تو سن انجیکتو گے۔

پھردعا کی تعلیم دی اوراس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہا ہے اللہ بھولے چوکے جواحکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہوگئے ہوں یاشری احکام میں غلطی کرکے جوخلاف شرع کام ہم ہے ہوئے ہوں ٗوہ معاف فرما 'پہلے سیحے مسلم کے حوالے سے حدیث گذر پھی ہے کہ اس دعاکے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اسے قبول فرمالیا۔ میں نے یہی کیا اور حدیث میں بھی آچکا کہ میری امت کی بھول چوک

معاف ہے اور جو کام زبر دی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں (ابن ماجہ )اے البہم پرمشکل اور سخت اعمال کی مشقت نہ ڈال جیسے ا گلے دین والول برسخت سخت احکام تھے جو آنخضرت کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور کئے گئے اور آپ کو ہر طرح سہولت اور آسانی دی گئ اے بھی پروردگار نے قبول فرمایا - حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں - اے اللہ وہ تکلیفیں بلائیں اور شقتیں ہم پرنہ وال جن کی برداشت کی طاقت ہمیں نہ ہو-حضرت کھول فرماتے ہیں اس سے مرادفریب اورغلبہ ہوت ہے اس کے جواب میں ہمی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا اور ہماری تقصیروں کرمعاف فرما جو تیری راہ میں ہوئی ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخش ہماری برائیوں اور بداعمالیوں کی بردہ بوشی کر-ہم بررحم کرتا کہ ہم سے پھر تیری نافر مانی کا کوئی کام ندہو-اس لئے بزرگوں کا قول ہے کہ گنبگار کو تین باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کی معافی تا کہ عذاب سے نجات پائے۔ دوسرے پردہ پوٹی تا کہ رسوائی سے بیخ تیسر یے عصمت کی تا کہ دوسری ہارگناہ میں مبتلا شہو-اس پر بھی جناب ہاری نے قبولیت کا اعلان کیا-تو ہماراولی و ناصر ہے بحجی پر ہمارا بھروسہ ہے بھی سے ہم مدو طلب کرتے ہیں تو بی ما اسہارا ہے تیری مدد کے سوانہ تو ہم کسی نفع کے مصل کرنے بقادر ہیں نہ کسی برائی سے نی سکتے ہیں تو ماری ان لوگوں پر مد دفر ما جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کوئمیں مانتے، تیرے نبی کی رسالت کوشلیم ٹہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں' مشرک ہیں'اےاللہ تو ہمیں ان پرغالب کردینااور دین میں ہم ہی ان پرفائح رہیں'اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا' ہاں میں نے ریجی دعا قبول فرمائی -حضرت معادؓ جب اس آیت کوشتم کرتے' آمین کہتے (ابن جریر)

### تفسير سورة آل عمران

، بیسورت مدنی ہے۔اس کے شروع کی تراسی آیتیں حضور کی خدمت میں سن ۹ ججری کو حاضر ہونے والے بخران کے عیسائیوں کے الیکی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جس کامفصل بیان مبللہ کی آیت قُلُ تَعَالُوا الْح کی تفسیر میں عقریب آئے گا-ان شاءالله اس کی فضیلت میں جوحدیثیں وار دہوئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بیان کردی گئی ہیں۔

كَنَةِ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَى نَزَّلَ عَلَيْكَ الْحَلَّتِ ا بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ ٧٥ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلِنَّاسِ وَإِنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتِ الله لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيْزُ ذُوانْتِقَامِ ٥

الله تعالى كے نام سے شروع جو بہت برام ہربان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

الله تعالیٰ وہ ہے جس کے سواکوئی معبودنہیں۔ جوزندہ اورسب کا تکہبان ہے O جس نے تھھ برحق کے ساتھ اس کتاب کونازل فرمایا ہے۔ جوایئے سے پہلے کی سچائی کرنے والی ہے-ای نے اس سے پہلے تو راۃ وانجیل کولوگوں کی ہوایت کرنے والی بنا کرا تارا تھا اور قر آن بھی ای نے اتارا O جولوگ اللہ تعالٰی کی آیتوں سے کفر كرتے بين ان كے لئے تخت عذاب ہے اور الله تعالى عالب ہے بدله لينے والا 🔾

آیت الکری اوراسم اعظم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱- ۴) آیت الکری کی تغییر کے بیان میں پہلے بھی بید مدیث گذر چکی ہے کہ اسم اعظم اس
آیت اور آیت الکری میں ہے اور الم کی تغییر سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہو چکی ہے جے دوبارہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں 'اللّٰهُ لَآ

اِللّٰهُ إِلّٰا هُوَ الْحَدُّ الْقَدُّو مُ کی تغییر بھی آیت الکری کی تغییر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ پھر فرمایا الله تعالی نے تھے پرائے محمد علی قرآن کریم کوئ کے ساتھ اتارا ہے۔

کے ساتھ نازل فرمایا ہے جس میں کوئی شک نہیں بلکہ یقینا وہ اللہ کی طرف سے ہے جے اس نے اپنے علم کی وسعوں کے ساتھ اتارا ہے۔

فرشتے اس پر گواہ ہیں اور اللہ کی شہادت کافی وافی ہے۔ یہ آن اس اپنے سے پہلے کی تمام آسانی کتابوں کی تقید بی کرنے والا ہے اور وہ کتا ہیں مجواس فرشتے اس فرشتے اس کے ان میں جواس نی کے آنے اور اس کتاب کے از نے کی خبرتھی وہ چی ٹابت ہوئی۔

اس نے حضرت موئی بن عمران علیہ السلام پرتو ما قاور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پرانجیل اتاری وہ دونوں کتابیں بھی اس زمانے کے لوگوں کے لئے ہدایت دینے والی تھیں اس نے فرقان اتارا جوتی وباطل ہدایت وصلالت عمرای اور راہ راست میں فرق کرنے والا ہے اس کی واضح روثن دلیلیں اور زبر دست جوت ہر معترض کے لئے مثبت جواب ہیں - حضرت قادہ مصرت رہے بن انس کا بیان ہے کہ فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے کہ مراد اس سے تعمیل جونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے اس لئے یہاں فرقان فرمایا - ابوصالی سے بھی مروی ہے کہ مراد اس سے قراد تا ہے مگر بیضعیف ہے اس لئے کہ تو راق کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے والتداعلم ۔

قیامت کے دن منکروں اور باطل پرستوں کو تخت نذاب ہوں گۓ اللہ تعالیٰ غالب ہے بڑی شان والا ہے ُ اعلی سلطنت والا ہے انہیاء کرام اورمحتر مرسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں سے جناب باری تعالیٰ زبر دست انتقام لےگا۔

اِنَّاللهُ لا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءُ ﴿ هُمُو الْعَزِيْرُ اللهِ لاَ هُو الْعَزِيْرُ اللّهِ مِنْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامُ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ اللهِ اللّاهُو الْعَزِيْرُ فَى الْلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامُ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَكْمُ هُو الْذِي اَ اَنْ اللّهُ الْحَلْمِ مَنْ اللّهُ الْحَلْمِ اللّهُ وَالْمَالِدُيْنَ فِي قُلُولِهِمْ رَبّي هُو اللّهِ اللهُ وَالرّبِهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالرّبِهُ وَلَى الْمِلْمُ اللّهُ وَالرّبِهُ وَلَى الْمَالِمُ اللّهُ وَالرّبِهُ وَلَى الْمِلْمُ اللّهُ وَالْمِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرّبِهُ وَلَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَا لِهُ كُلّ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا يَذَكُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

یقینا اللہ تعالیٰ پرزیمن وآسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں O وہ ال کے پیٹ بی تمہاری صور تیں جس طرح کی چاہتا ہے' بناتا ہے' اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہ عالب ہے حکمت والا ہے O وہ اللہ جس نے تھے پر کتاب اتاری جس میں واضح معبوط آیتیں ہیں' جواصل کتاب ہیں اور بعض مقشابر آیتیں ہیں' ہیں جن کے دلوں میں کمی ہے' وہ تو اس کی مقشابر آیتوں کے دکھنے میں جانتا' پختہ اور معبوط ہے' وہ تو اس کی مقشابر آیتوں کے دکھنے میں جانتا' پختہ اور معبوط علم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پرائیان لا چے۔ بیسب ہمارے دب کی طرف سے ہیں اور تھیجت تو صرف تعمید حاصل کرتے ہیں O

خالق کل: 🖈 🖈 (آیت:۵-۲) الله تعالی خبر دیتا ہے که آسان وزمین کے غیب کووہ بخو بی جانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں وہ تہہیں تمہاری

ماں کے پیٹ میں جس طرح کی جا ہتا ہے اچھی بری نیک اور بعصورتیں عنایت فرما تا ہے اس کے سواعباوت کے لائق کوئی نہیں وہ عالب ہے حكمت والأب جبكة صرف اس ايك في تهمين بنايا بيداكيا ، پعرتم دوسر بي عبادت كيول كرو؟ وه لا زوال عز تول والا غير فاني حكمتول والا الل احکام والا ہے۔ اس میں اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ بی پیدا کئے ہوئے اور اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے' جس طرح تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں وہ بھی مال کے رحم میں بنائے گئے اور میرے بیدا کرنے سے پیدا ہوئے کھروہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے کہ اس تعنتی جماعت نصاری نے مجھ رکھا ہے ٔ حالا نکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت كى طرف رگ دريش كى صورت ادهرادهر پھرت پھرات رہ جيے اور جگه جي يَحُلُقُكُمُ فِي بُطُون أُمَّهِ يَكُمُ حَلُقًا مِّن بَعَدِ حَلَق فِیُ ظُلُمْتِ ثَلْثِ وہ اللہ ملہ میں اوَل کے پیوُل میں پیدا کرتا ہے- ہرایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحکوں سے گذرتی ہے-ہماری سمجھ سے بلند آیات: 🌣 🌣 (آیت: ۷) یہاں یہ بیان مور ہا ہے کہ قرآن میں ایس آیتی بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح 'بالکل صاف اورسیدهاہے- ہر مخص اس کے مطلب کو مجھ سکتا ہے اور بعض آیتیں الی بھی ہیں جن کے مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں ہوسکتی اب جولوگ نہ سجھ میں آنے والی آیوں کے مفہوم کو کہلی فتم کی آیتوں کی روشنی میں سجھ لیں لیعنی جس مسئلہ کی صراحت جس آیت میں پائیں' لے لیں وہ تو راتی پر ہیں اور جوصاف اور صریح آیوں کوچھوڑ کرالی آیتوں کو دلیل بنائیں جوان کے قہم سے بالاتر ہیں اوران میں الجھ جائیں تو منہ کے بل گریڑیں-ام الکتاب لینی کتاب اللہ اصل اصولوں کی وہ صاف اور واضح آیتیں ہیں شک وشبہ میں نہ پڑواور کھلےا دکام پڑمل کرؤ ا نہی کوفیصلہ کرنے والی مانواور جونہ بھے میں آئے اسے بھی ان سے ہی مجھولیعض اور آبیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی توان کا ایسا لکتا ہے جوظا ہر آ بنوں کےمطابق ہواوراس کےسوااورمعانی بھی نکلتے ہیں گوہ ورف لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے واقعی طور پر نہ ہول تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ پھنسو محکم اور منشابہ کے بہت سے معنی اسلاف سے منقول ہیں ٔ حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جوناسخ ہوں 'جن میں طال وحرام احکام علم منوعات حدين اوراعمال كابيان مؤاس طرح آپ سے يى مروى بے قُلُ تَعَالَوُ ا أَتُلُ مَاحَرًا مَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الخ 'اوراس کے بعد کے احکامات والی اور و قَصْلى رَبُّكَ اللّا تَعْبُدُوۤ الخ 'اوراس کے بعد کی تین آیتی محکمات سے ہیں۔

ان کا وہ مقصد پورانہیں ہوتا - کیونکہان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں- نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہان سے اپنے لئے کوئی ولیل حاصل کر سکتے ہیں- اس لئے فرمان ہے کہاس سے ان کا مقصد فتنہ کی تلاش ہوتی ہے تا کہا ہے مانے والوں کو بہرکائیں اپنی بدعتوں کی مدافعت کریں جیسے کہ عیسائیوں نے قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے حضرت عیسیؓ کے اللہ کا لڑ کا ہونے کی دلیل لی ہے۔ پس اس متشابة يت كوك رصافة يت جس مين يدلفظ بين كه إن هُوا إلَّا عَبُدُّ الخ العِنى حضرت عيسيَّ الله كالمام بين جن برالله كاانعام ب-اور جگہ ہے اِنَّ مَثَلَ عِيُسنى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ الْخُ اللهِ عَلَى مثالا الله تعالیٰ كنزد يك حفرت وم كى طرح ہے كہ انہيں اللدنے مٹی سے پیدا کیا' پھراہے کہا کہ ہوجا'وہ ہو گیا' چنانچہاس طرح کی اور بھی بہت سی صریح آیتیں ہیں ان سب کوچھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں اُ سے حفرت عیسی کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل لے لی حالا تکہ آپ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں-

پھر فرما تا ہے کدان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے تا کداسے اپنی جگدسے ہٹا کرمفہوم بدل لیں مضور نے بیآ یت پڑھ کر فرمایا کہ جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو منشابہ آینوں مین جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دؤایسے ہی لوگ اس آیت میں مراد لئے گئے ہیں 'پیصدیث

### رَبَّنَا لَا تُنْزِعْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ رَحْمَةً \* اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّاكِ ۞ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لِا رَبِّبَ فِيْهِ إنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١٠

اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کروے اور ہمیں اپنے پاس ہے رحمت عطا فرما' یقینیا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے 10 اے

ہارے رب تو یقینا لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آئے میں کوئی شکٹیس نقینا اللہ تعالی وعد وخلافی نہیں کرتا 🔾

مختلف طریق سے بہت ی کتابوں میں مروی ہے میچے بخاری شریف میں بھی بیصدیث اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے ملاحظہ ہو میے كتاب القدر'ايك اور حديث ميں ہے بيلوگ خوارج ہيں (منداحمہ) پس اس حديث كوزياده سے زياده موقوف تجھ ليا جائے تا ہم اس كا مضمون سی ہے اس لئے کہ پہلے بدعت خوارج نے ہی پھیلائی ہے۔ بیفرقہ محض د نیادی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا-حضورعلیہ السلام نے جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا' اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا اور ان میں سے ایک نے جسے ذوالخویصر ہ کہاجا تا ہے'اس نے حضور کے سامنے آ کر صاف کہا کہ حضرت عدل کیجئے۔ آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا' آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے امین بنایا تھا' اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھرتو ہر باد ہواور نقصان اٹھائے' جب وہ پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے درخواست کی کہ مجھاجازت دی جائے کہ میں اسے مارڈ الوں آپ نے فر مایا مچھوڑ دو-اس کے ہم خیال ایک الی قوم پیدا ہوگی کہتم لوگ اپنی نمازوں کوان کی نماز دل کے مقابلہ میں اور اپنی قر آن خوانی کوان کی قر آن خوانی کے مقابلہ میں حقیر مجھو گے لیکن دراصل وہ وین سے اس طرح نکل جائیں م جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں انہیں یاؤ کے قتل کرو کے انہیں قتل کرنے والے کو بڑا اثواب ملے گا حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانہ میں ان کاظہور ہوا اور آپ نے انہیں نہروان میں قبل کیا۔ پھران میں پھوٹ پڑی تو ان کے مختلف الخیال فرقے پیدا ہو گئے۔ نئی نئ بدعتیں دین میں جاری ہوگئیں اور اللہ کی راہ سے بہت دور چلے گئے۔

ان کے بعد قدر بیفرقے کاظہور ہوا ، پھر معتزلہ پھر جمیہ وغیرہ پیدا ہوئے اور حضور کی بیپشینگوئی بوری ہوئی کہ میری امت میں

تغير سورهٔ آل عمران \_ پاره ۳ ال ۱۳۵۸ کی دی کاری کاری در ۱۳۵۸ کی در کاری کاری در ۱۳۵۸ کی در کاری کاری در ۱۳۵۸ کی در ۲۰۵ عنقریب تہتر فرقے ہوں مے۔سب جہنمی ہوں مے سوائے ایک جماعت کے صحابات یو چھاوہ کون لوگ ہوں ہے؟ آپ نے فر مایا' وہ جو اس چیز پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب (متدرک حاکم) ابو یعلٰی کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جوقر آن تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح سینیکے گی جیسے کوئی تھجور کی تھالیاں پھینکتا ہؤاس کے غلام طالب بیان کرے گی - پھرفر مایا اس کی حقیقی تاویل اور واقعی مطلب اللہ بی جانتا ہے لفظ اللہ پروقف ہے پانہیں؟ اس میں اختلاف ہے ٔ حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں تغییر جارتیم کی ہے'ایک وہ جس کے سجھنے میں کسی کومشکل نہیں-ایک وہ جسے عرب اپنے لغت سے سجھتے ہیں'ایک وہ جسے جیدعلاءاور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور ایک وہ جسے بجز ذات اللی کے اور کوئی نہیں جانتا' پیردوایت پہلے بھی گذر چکی ہے' حضرت عائشہ کا بھی یہی قول ہے' مجم کبیر میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پرصرف تین باتوں کا ڈر ہے۔ مال کی کثرت کا جس سے حسد دبغض پیدا ہوگا اور آپس میں لڑائی شروع ہوگی۔ دوسرے بیر کہ کماب اللہ کی تاویل کا سلسلہ شروع ہوگا حالانکہ اصلی مطلب ان کا اللہ ہی جانتا ہے اور اہل علم والے کہیں گے کہ ہمارااس پرایمان ہے۔ تیسرے بیر کی علم حاصل کرنے کے بعداہے بے پرواہی سے ضائع کردیں گئے بیرحدیث بالکل غریب ہے اورحدیث میں ہے کہ قرآن اس لئے نہیں اتر اکدایک آیت دوسری آیت کی مخالف ہو-جس کا تنہیں علم ہواس بڑمل کر داور جو متشابہوں ان برایمان لاؤ (ابن مردوبیہ) ابن عباس ' حضرت عمر بن عبد العزیر اور حضرت مالک بن انس سے بھی یہی مردی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی حقیقت سے آگا فہیں ہوتے اس اس برایمان رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ پختہ علم والے یہی کہتے ہیں اس کی تاویل کاعلم الله بی کو ہے کہ اس پر جارا ایمان ہے ابی بن کعب بھی یہی فرماتے ہیں امام ابن جریر جھی اس سے اتفاق کرتے ہیں ایو تھی وہ جماعت جو إلَّا اللَّهُ پروتف كرتى تقى اور بعد كے جمله كواس سے الگ كرتى تقى كچھلوگ يہاں نہيں تفہرتے اور فيي الْعِلْم پروتف كرتے ہیں اکثر مفسرین اور اہل اصول بھی یہی کہتے ہیں ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بھے میں نہ آئے اس بات کا ٹھیک نہیں مضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے میںان رائخ علاء میں ہوں جوتاویل جانتے ہیں-مجاہدٌ قرماتے ہیں' رائخ علم والےتفسیر جانتے ہیں' حضرت مجمہ بن جعفر بن زبیرٌ فرماتے ہیں کہاصل تغییراورمراداللہ ہی جانتا ہےاورمضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لائے۔ پھر متشابہات آینوں کی تغییر محکمات کی روشن میں کرتے ہیں جن میں کسی کو بات کرنے کی مخبائش نہیں رہتی ۔قرآن کے مضامین ٹھیک ٹھاک سجھ میں آتے ہیں دلیل واضح ہوتی ہے عدر ظامر موجا تائ باطل حيث جاتا باور كفردفع موجاتا ب-حدیث میں ہے کہ حضور متالیق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے دعا کی کہا ہے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے اور تفسیر کاعلم دے-بعض علماء نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے قرآن کریم میں تاویل دومعنی میں آئی ہے ایک معنی جن سے مفہوم کی اصلی حقیقت اور اصلیت کی نشاند ہی ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہے یابَتِ هذا تأویل رویاک میرے باپ میرے خواب کی میں تعبیر ہے-ایک اور جگہ ہے هل یَنظُرُونَ إلَّا تَاُوِیلَهٔ یَوْمَ یَاتِی تَاُویلَهٔ کافروں کے انظار کی صدحقیقت کے ظاہر ہونے تک ہے اور بدوہ دن ہوگا جب حقیقت سچائی کی گواہ بن کرنمودار ہوگی - پس ان دونوں جگہ تاویل سے مراد حقیقت ہے اگراس آیت مبار کہ میں تاویل سے مرادیجی تاویل لی جائے تو اِلّا اللّٰهُ پروتف ضروری ہاس لئے کہ تمام کاموں کی حقیقت اوراصلیت بجر ذات پاک کے اور کوئی نہیں جانتا تو رَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مبتدا ہوگا اور يَقُولُونَ امَنَّا بِهِ خَبر ہوگی اور بیچملہ بالکل الگ ہوگا اورتا ویل کے دوسرے معنی تغییر اور بیان اور ہے-اورایک شے کی تعبیر دوسری شے ہے جیسے قرآن میں ہے نبِیْنَا بِتَاو یلِه جمیں اس کی تاویل بتاؤیعی تفیر اور بیان اگر آیت فد کورہ میں تاویل سے بیمراد لی جائے تو فی الُعِلُم پروقف کرنا چاہے اس کئے کہ پختیعلم والےعلاء جائے ہیں اور پیجھتے ہیں کیونکہ خطاب انہی سے

تفير سورة آل عران - پاره ۳ ہے- گوتھاکن کاعلم انہیں بھی نہیں تو اس بنا پر امناب وال ہوگا اور بہمی ہوسکتا ہے کہ بغیر معطوف علیہ کے معطوف ہو جیسے اور جگہ ہے لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجرِيُنَ الْخُصِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا الْخُ "تك-دوسرى جُدم وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا عَفْ يَعَى وَجَآءَ الْمَلَاثِكَةُ صَفُوفًا صَفُوفًا اوران كى طرف سے مي خبرك بم اس پرايمان لائے اس كے ميمعنى مول كے كم مثاب برايمان لائے \_ پھراقرار کرتے ہیں کہ بیسب یعن محکم اور متشابرت اور سی ہا اور یعن ہرایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور گوائی دیتا ہے کہ بیسب الله کی طرف سے ﴾- ال مِن كُلَى اختلاف اورتفاد بين أورجكم إَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَوُ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لِيني كيابيلوگ قرآن ميںغور وفكرنہيں كرتے اگر بياللہ كے سواكسي اور كي طرف سے ہوتا تو اس ميں بہت سااختلاف ہوتا- اسى لئے یہاں بھی فرمایا کہاسے صرف عقلندی سجھتے ہیں جواس پرغور و تدبر کریں' جوسچے سالم عقل والے ہوں' جن کے د ماغ درست ہوں-حضور علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ پختیم والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی تئم سچی ہؤجس کی زبان راست گوہؤجس کا دل سلامت ہؤجس کا پیٹ حرام سے بچا ہواور جس کی شرمگاہ زنا کاری سے محفوظ ہو وہ مضبوط علم والے ہیں (این ابی حاتم) اور حدیث میں ہے کہ آپ نے چند لوگوں کودیکھا کہ دوقر آن شریف کے بارے میں از جھڑر ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'سنوتم سے پہلے لوگ بھی اسی سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی آ یوں کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کراختلاف کیا حالاتکہ کتاب اللہ کی برآ یت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔تم ان میں اختلاف پیدا کر کے ایک کو دوسری کے متضا د نہ کہو- جو جانؤ وہی کہواور جونبیں جانؤ اسے جاننے والوں کوسونپ دو (مسنداحمہ )اور حدیث میں ہے کہ قرآن سات حرفوں پراٹرا قرآن میں جھکڑنا کفرہے قرآن میں اختلاف اور تضادیدا کرنا کفرہے۔ جوجانواس پڑمل کرو- جو نہ جانوا سے جانے والے کی طرف سونیو حل حلاله (ابو یعلی)

راسخ فی العلم کون؟ 🛠 🌣 نافع بن یزید کہتے ہیں راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جومتواضع ہوں جوعا جزی کرنے والے ہوں رب کی رضا کے طالب ہوں اپنے سے بروں سے مرعوب ندہوں اپنے سے چھوٹے کو تقیر سجھنے والے نہ ہوں۔ پھر فر مایا کہ بیاوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلول کو ہدایت پر جمانے کے بعد انہیں ان لوگول کے دلول کی طرح نہ کرجو متشابہ کے پیچیے پڑ کر برباد ہوجاتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی صراط متنقم پر قائم رکھاوراپیے مضبوط دین پر دائم رکھ- ہم پراٹی رحت نازل فرما دے ولوں کوقر اردے بہاری گندگی کو دورکر- ہمارے ایمان ویقین کو برحا- توبهت برا وين والاب رسول الله علي وعاماتكا كرتے تھے يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اے ولول ك پھیرنے والے میرے دل کواپنے دین پر جما ہوار کھ پھر سیدعا رَبَّنَا لَا تُرِنَّعُ پڑھتے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ بکثرت سیدعا پڑھا کرتے تص اللهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلْبِي عَلَى دِينِكَ حضرت اساءً في ايك دن يوجها كيادل الث بليث موجاتا مع؟ آپ في فرمایا' ہاں ہرانسان کا دل اللہ تعالیٰ کی اٹکلیوں میں سے دواٹکلیوں کے درمیان ہے۔اگر چاہے قائم رکھے اگر چاہے پھیرد ہے۔ ہماری دعاہے کہ ہمارارب دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیز ھانہ کردے اور ہمیں اپنے پاس سے حمتیں عنایت فرمائے وہ بہت زیادہ دینے والا ہے- ایک روایت میں سیمی ہے کہ میں نے کہا یا رسول الله مجھے کوئی ایسی دعاسکھائے کہ میں اپنے لئے مانگا کروں آپ نے فرمایا بیدوعا مانگ اللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ اِغُفِرُلِیُ ذَنُبِیُ وَاَذُهِبُ غَیُظَ قَلْبِیُ وَاَجِرُنِیُ مِنُ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ اےاللہ اے محمر نی کے رب میرے گناہ معاف فرما میرے دل کا غصہ اور رنج اور مختی دور کر اور مجھے مراہ کرنے والے فتنوں سے بچالے - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے بھی آپ کی دعا یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ س كر حضرت اساءً کی طرح سوال كيااور آپ نے وہی جواب دياور پھر قر آن کی بيدعا پڑھ كرسنائى بيد حدیث غریب ہے لیکن قرآنی آیت کی تلاوت کے بغیریمی بخاری وسلم میں بھی مروی ہاورنسائی میں ہے کہ حضور عظافہ جب رات کوجا کتے



عِهدَ مِن كَفَرُوا لَنَ تُغَنِي عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَلاَ آولادُهُمْ اللهِ اللهِ مَنْنَا وَاللهُمُ وَقُودُ النّالِ ٥ كَذَابِ اللهِ فَرْعَوْنَ اللهِ مَنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِالنِّينَا فَاخَذَهُمُ الله بِدُنُوبِهِمْ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِالنِّينَا فَاخَذَهُمُ الله بِدُنُوبِهِمْ وَالله شَدِيدالْحِقَابِ ۞ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۞

کافروں کوان کے مال اوران کی اولا دیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے بھی کچھ کام نیآ کیں گئے بیقو جہنم کا ایندھن ہی ہیں ○ جیسا آل فرعون کا حال ہوااوران کا جوان سے پہلے تنے 'ہماری آخوں کوجیٹلا یا مجراللہ نے بھی آئیس ان کے کتابوں پر پکڑلیا' اوراللہ بخت عذابوں والا ہے ○

جہنم کا ایندھن کون لوگ؟ ہے ہے ہے (آیت: ۱۰-۱۱) فرما تا ہے کہ کا فرجہنم کی بھیاں اور اس میں جلنے والی کٹریاں ہیں ان طالموں کو اس دن کوئی عذر معذرت ان کے کام نہ آئے گا ان پرلعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے ان کے مال ان کی اولا دیں بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں کہنچ اسکیں گی اللہ کے عذا ب نے نہیں بچاسیں گی اللہ کے مال اولا دیر تعجب نہ کرنا اس کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں دنیا ہیں بھی عذاب دینا ہے ان کی جانمیں گی اس طرح ارشاد ہے کا فروں کا شہروں میں گھومنا کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں دنیا ہی عذاب دینا ہے ان کی جانمی ہی تعلیل گی اس طرح ارشاد ہے کا فروں کا شہروں میں گھومنا کھا منا تھے فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ و مختفر سافائدہ ہے پھر ان کی جگہ ہنم می ہے جو بدترین بچھونا ہے اس طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ کی باتوں کے جنالا نے والے اس کے رسولوں کے مکر اس کی کتاب کے خالف اس کی وتی کے نافر مان آئی اولا داور اپنے مال سے کوئی بھیا ان کی توقع نہر کھیں ہے جنم کی کٹریاں ہیں جن می کٹریاں ہو۔

عملائی کی توقع نہر کھیں ہے جنم کی کٹریاں ہیں جن سے جنم ساگائی اور بحر کائی جائے گی جیے اور جگہ ہے انگی ہو مکا تو نیک ہو جہنم کی کٹریاں ہیں۔ حسود جہنم کی کٹریاں ہو۔

حصّ بُ جَمَاتُ ہم جَمَاتُ اللہ کی اللہ کو میاں کی کٹریاں ہو۔

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ صاحبہ حضرت امضل کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک

رات رسول الله علی کے بیٹی دیں جو گئے اور باآ واز بلند فرمانے گئے لوگوا کیا ہیں نے اللہ کی با تیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگوا کیا ہیں نے تبلغ کا حق اوا کردیا؟ لوگوا کیا ہیں و صدائیت ورسالت کا مطلب تہمیں مجھا چکا؟ حضرت عررضی اللہ تعالی عدفر مانے گئے ہاں حضور بیشک آپ نے خدا کا دین ہمیں پہنچایا۔ پھر جب سے ہوئی تو آپ نے فرمایا سنو اللہ کی قتم اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھے گا مسلمانان اسلام اپنے تول و گل کو لئے سندروں کو چرتے بھاڑتے تکل جا کیں گا ور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یادرکھووہ و مانہ ہی آپ و اولا ہے کہ لوگ قرآن کو کیکھیں گے۔ ہم قاری ہیں عالم ہیں کون ہے جو والا ہے کہ لوگ قرآن کو کیکھیں گے جہم قاری ہیں عالم ہیں کون ہے جو والا ہے کہ لوگ قرآن کو کیکھیں گے۔ ہم قاری ہیں غالم ہیں کون ہے جو ہم ہم سے ہوئے گر آن کو کیکھیں گے۔ ہم قاری ہیں گا اور ہیں کہو گئی ہوگی؟ لوگوں نے بو چھا۔ حضور وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا 'وہ تم ہی مسلمانوں ہیں ہے ہوں گیا گئی ہوگی؟ لوگوں نے بو چھا۔ حضور وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا 'وہ تم ہی مسلمانوں ہم سے ہوں گیا گئیاں نہ ہو جہد اور دوڑ دھوپ کی آپ نے ہماری زبر دست خیر خواہی کی اور بہتری چاہی ۔ پھر فرما تا ہے جیسا حال فرعونیوں کا تھا اور جیسے کر تو ت ان کے تصلفظ کداب ہمزہ کے ہم آتا ہے اور ہمزہ کی ساتھ کا مطلب اس آپہ کی آتا ہے جسے نکور کی اس کے کھی شان عادت حال طریقے کہ آتے ہیں امراء القیس کے شعروں ہیں ہمی ہی لفظای معنی شن آ یا ہے مطلب اس آپہ تھی نہیں سکا نہ اس دی گئیں سکا نہ اسے وہ اللہ ہی کہ کا مند آتے گا جیسے فرعونیوں اور ان سے ایک کھی کا مند آتے گا جیسے فرعونیوں اور ان سے سے کھی کا مند آتے گا جیسے فرعونیوں اور ان سے اور ہمرات کے میں سکا نہ اسے دور سکتا ہے وہ اللہ جو چاہے کرتا ہیں ہو کہ کہن کو میں دور دیا رہے کو کی کی طاقت سے بھی اس سے بھی ہیں سکا نہ اسے دور سکتا ہے وہ اللہ جو چاہے کرتا ہیں ہو کہن کی معرون در ہو۔

فُلُ لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا سَتُغَلَّبُونَ وَتَخْشَرُونَ اللَّ جَهَنَّمُ وَبِنِسَ الْمِهَادُ ﴿
قَدْ كَانَ لَكُمُ البَهُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا وْفَهُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَانْخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمُ مِّنْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُوَيِّدُ اللهِ وَانْخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمُ مِّنْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُوَيِّدُ اللهِ وَانْخُرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمُ مِّنْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُوَيِّدُ اللهِ وَانْحُرِهُ مَنْ يَشَالُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلوَلِي الْاَبْصَادِ ﴿

کافروں سے کہدو کئم عنقریب مفلوب کئے جاؤگے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤگے اور وہ برا بچھوٹا ہے ۞ یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھ گئے تھیں اُ کیے جماعت تو راہ اللہ میں لڑر ہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ آئیس اپنے سے دگناد کیمنے تھے جو آ تھموں کی نظرتھی اللہ تعالی جس کو چاہا پی مدد سے تو کی کرتا ہے ٹھیٹاس میں آتھ موں والوں کے لئے بردی عبرت ہے ۞

اولین معرکتی وباطل: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۲-۱۳) الله تعالی فرما تا ہے کہ اے جمہ علیہ کا فروں سے کہدو بیجئے کہ تم دنیا میں بھی ذکیل اور مغلوب کے جاؤ کے ہارو گئا اور ماتحت بنو کے اور قیامت کے دن بھی ہا تک کرجہنم کی طرف جمع کئے جاؤ کے جوبدترین چھونا ہے سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے حضور مُظفر ومضور والیس ہوئے تو بنوقیقا ع کے بازار میں یہود یوں کوجع کیا اور فرمایا اے یہود یو! اس سے پہلے کہ تہیں بھی ذلت و پستی دیکھنا پڑے اسلام قبول کر لوتو اس سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جوفنون جنگ سے نا آشنا سے ہے کہ کہ ترب نے ہرالیا اور د ماغ میں غرور ساگیا؟ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتا دیں کے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو اب تک ہم سے پالا بی نہیں پڑا اس پر بید یہ دین کو اور اس دین والوں سے پالا بی نہیں پڑا اس پر بید ہے تاتری اور فرمایا گیا کہ دفتے بدر نے ظاہر کردیا ہے کہ اللہ اپنے سے نا ویسندیدہ دین کو اور اس دین والوں

کونت و حرمت عطافر مانے والا ہے وہ اپنے رسول کا اور آپ کی اطاعت گذار امت کا خود مددگار ہے وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ وہ جماعتیں لڑائی ہیں تعتم گھا ہوگئ تھیں ایک سجابہ کرام کی اور دو مرک مشرکین قریش کی بیرواقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ نے اپنی مشرکوں کی اس طرح مدد کی کہ گومسلمان گئتی ہیں مشرکین ہے ہیں کم تھے کین مشرکوں کو اپنی مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوی کے لئے عمیر بن سعد کو بھیا تھا جس نے آ کرا طلاع دی تھی کہ تین سو میں پر کچھ کم یا زاکہ ہوں کے اور واقعہ بھی بہی تھا کہ صرف تین سود ک اور کے تھے کی لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عزوج کی اللہ عزوج کی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان و کھتے تھے اور مشرکین چوسوسولہ تھے لیکن تو ارتخ کی چیدہ فرشتے ایک ہزار بیسے خالی مشرکین کی مدد کی محفرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ بدری صحابہ تین سوتیرہ تھے اور مشرکین چوسوسولہ تھے لیکن تو ارتخ کی کہ بھی اللہ عزوج کی کہ ہو چھا ان کی کئی نوسواور ایک ہزار کے درمیان ہے کہ مشرکین مسلمانوں سے تین گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

لکین سد یا در بے کہ عرب کہددیا کرتے ہیں کہ میرے یاس ایک ہزارتو ہیں لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی دوگنا کی ہے۔اس سےان کی مرادتین بزار ہوتی ہے۔ اب کوئی مشکل باتی ندری کین ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذْ يُرِيكُ كُمُوهُمُ إِذِا الْتَقَيْتُمُ فِي آعُيُنِكُمْ قَلِيُلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعُينِهِمُ لِيَقْضِى اللَّهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا يعنى جب آضما من آ مُحَاوَالله فَ أَمُرًا تمہاری نگاہوں میں کم کرے دکھایا تا کہ جوکام کرنے کا فیصلہ اللہ کرچکا تھا'وہ ہوجائے' پس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی كم نظراً ئ اورمندرجه بالا آيت معلوم موتاب كه زياده بلكه د كف نظراً ئ تو دونون آيتون مين نظيق كيا موكى؟ اس كاجواب بيب كهاس آیت کا شان نزول اور تھااوراس کا وفت اور تھا-حضرت این مسعودر منی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ بدروا لے دن ہمیں مشرکین کچھزیا دہبیں کیے۔ہم نے غور سے دیکھا۔ پھر بھی بہی معلوم ہوا کہ ہم سے ان کی گنتی زیادہ ٹبیں دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد ہمیں اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک مخص سے کہا کہ بیلوگ تو کوئی ستر ہوں گے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں سوہوں سے جب ان میں سے ا کی مخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی-اس نے کہا ایک ہزار ہیں'اب جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے مقیں باندھ كركھڑے ہو مجئے تو مسلمانو لكويد معلوم ہونے لگا كەمشركين ہم سے دو مجنے ہيں-بياس لئے كەنبيس اپني كمزورى كايقين ہوجائے اوربيہ الله پر پورا بھروسه کرلیں اور تمام تر توجه الله کی جانب پھیرلیں اور اپنے ربعز وجل سے اعانت اور امداد کی دعا ئیں کرنے لگیں 'ٹھیک اس طرح مشرکین کومسلمانوں کی تعداد دگئی معلوم ہونے گئی تا کہان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھڑ گئے اورلڑائی ہونے لگی تو ہرفریق دوسرے کواپی نسبت کم نظر آنے لگا تا کہ ہرایک دل کھول کر حوصلہ نکالے اور اللہ تعالیٰ حق وباطل كاصاف فيصله كردئ ايمان كفروطغيان برغالب آجائ مومنول كوعزت اور كافرول كوذلت مل جائے جيسے اور جگه ب وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ يعنى البت الله تعالى في بدروا لهدن تهارى دوى حالا مكدتم اس وقت كمزور تع-اى لئ يهال بعى فرمايا الله جسے چاہے اپنی مددسے طاقتور بنادے۔ پھر فرما تا ہے اس میں عبرت ونھینحت ہے اس مخف کے لئے جو آئکھوں والا ہوجس کا د ماغ صحح و سالم ہؤوہ اللہ کے احکام کی بجا آ وری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پیندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مرد کرتا ہے اور قیامت

کے دن بھی ان کا بچاؤ کرےگا-

# رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّمَا ، وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الدُّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْرُ الْمَابِ ۞ قُلُ اَوْنَتِ عُكُمُ بِحَيْرِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْرُ الْمَابِ ۞ قُلُ اَوْنَتِ عُكُمُ بِحَيْرِ الْحَيْرِ اللهُ عِنْدَ وَيِهِمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضَوَانٌ مِنَ اللهِ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضَوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَاذِ ۞

لوگوں کے لئے نفسانی خواہشوں کی چیز وں کوزینت دی گئی ہے جیسے مورتش اور بیٹے اور جع کئے ہوئے ترزانے سونے چاندی کے اورنشان دار کھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، ید نیا کی زندگی کافائدہ ہے اور لوٹے کا اچھا محمکانا تو اللہ ہی کے پاس ہے O تو کہذکیا میں تہمیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لئے ان کے رب کے پاس جشتیں ہیں جن کے بیچے نہریں بہدرہی ہیں۔ جن میں وہ بیشر ہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں ا

قنطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے ماحسل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کوقعطار کہتے ہیں جیسے حضرت منحاک کا قول ہے اوراقوال بھی ملاحظہ ہوں ایک ہزار دینار بارہ ہزار جالیس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزارای ہزار وغیرہ وغیرہ-منداحد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے-ایک قعطار بارہ ہزاراوقیہ کا ہے اور ہراوقیہ بہتر ہے زمین وآسان سے -غالبًا یہاں مقدار ثواب کی بیان ہو کی ہے جوایک قعطار ملے گا (واللہ اعلم) حضرت ابو ہررہ وض الله تعالى عند ہے بھی اليي بي ايك موقوف روايت بھي مروى ہے اور يہي زيادہ مجھے ہے اس طرح ابن جريريس حضرت معاذبن جبل اورحضرت ابن عمرض الله عنهم سيجى مردى باورابن الى حاتم مين حضرت ابو جريره اور حضرت ابوالدرداء رضى الله عنهما سے مروی ہے کہ قعطار بارہ سواوقیہ ہیں-ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں پارہ سواوقیہ آئے ہیں لیکن وہ حدیث بھی محکر ہے-ممکن ہے کہ وہ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عند کا قول ہوجیہے اور محابیط البھی یہی فرمان ہے ابن مردویہ میں ہےرسول الله عظافہ فرماتے ہیں جو محض سو آ بیتیں بڑھ لئے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے سوسے ہزار تک پڑھ لیں اسے اللہ کی طرف سے ایک قعطار اجر ملے گا اور قعطار بوے پہاڑ کے برابر ہے۔متدرک حامم میں ہی اس آیت کے اس لفظ کا مطلب رسول الله منطق سے بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ہزار اوقیہ-امام حاکم اسے سیح اور شرط شیخین پر ہتلاتے ہیں- بخاری وسلم نے اسے قل نہیں کیا طبرانی وغیرہ میں ہے ایک ہزار دینار حضرت حسن بھی سے موقوفاً یا مرسلاً مروی ہے کہ بارہ سودینار حضرت ابن عباس ہے بھی مروی ہے ضحاک فرماتے ہیں بعض عرب قعطار کو بارہ سوکا بتاتے ہیں بعض بارہ ہزارکا-حصرت ابوسعید تفدری فرماتے ہیں بیل کی کھال کے بعرجانے کے برابرسونے کو تعطار کہتے ہیں- بیمرفوع بھی مردی ہے کین زیادہ سیح موقو فاہے۔ محوڑوں کی محبت تین قتم کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو محوڑوں کو پالنے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر جہاد كرنے كے لئے لكتے بين ان كے لئے توبيرب بى اجروثواب كاسب بيں-دوسر ، وفخر وغرور كے طور يريا لتے بين ان كے لئے وبال ہے تیسرے وہ جوسوال سے بیخے اوراس کی نسل کی حفاظت کے لئے پالتے ہیں اوراللہ کاحت نہیں مجولتے - بینداجر ندعذاب کے تی ہیں-الل مضمون كى حديث آيت و أعِدُّ و اللهُمُ الخ وك تغير من آئ كان شاء الله-

'' مُسَوَّمَه '' کے معنی ج نے والا اور پنج کلیان (لیخی پیٹائی اُور چاروں قدموں پرنشان) وغیرہ کے ہیں۔ رسول اللہ مقالیہ فرماتے

ہیں ہرع بی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت ہے دودعا کیں کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ جس کے بعنہ بیں تو نے جھے دیا ہے تو اس کے دل میں

اس کے اہل و مال سے زیادہ میری محبت دے اُنگام سے مراداونٹ کا کین کریاں ہیں۔ حَرُث سے مرادوہ زمین ہے جو کھتی پونے یاباغ

لگانے کے لئے تیار کی جائے مندا حمد کی حدیث ہیں ہے انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ مجلدار درخت مجورہے۔

لگانے کے لئے تیار کی جائے مندا حمد کی چیزیں ہیں۔ یہاں کی زینت اور یہاں تی کی دہشی کے سامان ہیں جو قائی اور زوال پانے والے

ہیں اچھی لوٹے کی جگہ اور بہترین اور اب امر کر اللہ کے پاس ہے۔ مندا حمد میں ہے کہ جب بیہ بیت نازل ہوئی تو حضرت عربین خطاب نے

فرمایا اسے اللہ جبکہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا ؟ اس پر اس کے بعد والی ہیں اور میں جن کی طرف تہ ہیں بلار ہا ہوں وہ صرف

فرمایا اسے نہیں سے بہترین چیزیں بتا تا ہوں۔ بیتو ایک شایک روز زائل ہونے والی ہیں اور میں جن کی طرف تہ ہیں بلار ہا ہوں وہ صرف
در یا بی نہیں بلکہ بمیٹ رہنے والی ہیں شواللہ سے گہریں پاک شراب کی کہیں فیس پائی کی اور وہ وہ فعیس ہیں جو نہ کی کان نے

در میان ترضی کی نہریں بہری ہیں ٹہد کی دل میں خیال بھی گذر ابو۔ ان جنتوں میں میہ تی لوگ ابدالا ہا دیک رہیں ہیں جو نہ کی کان نے

میں ہونی نعتیں گم ہوں گی ندفا ہوں گی گھر وہاں بیویاں ملیں گی جو سے کہا ہو شوت اور برائی ہے حین اور نفاس ہے گئا وہ ایک ورنفاس ہے گندوں اور برائی ہے حین اور نفاس ہے گئا وہ اور اس کے خباہت اور برائی ہے حین اور نفاس ہے گئا وہ انہوں کی گھر وہاں میں میں گھر وہاں کہا کہ کی ان میں اور میان تو میں اور برائی سے حین اور نفاس ہے گئا وہ انہوں کے گئا ہو کیا وہ کہا کہا گیا وہ کی اور وہ نوانس کی اور وہ کو اس کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی اور وہ کی ان کو ان کو کو کو کھر کی کھر وہاں کی گھر وہاں میں گھر وہاں میں کہا کہا کہا کے کو کھر کی کھر کیا گور وہ کی کی دور ان کی کین کور کی کور کی کھر کی کیں گور کی کھر کی کور اس کی کی کھر وہاں کی کھر کی جوز کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کور کی کھر کی کور کی کھر کی کور کی کور ک

پلیدی سے پاک صاف ہیں۔ ہرطرح ستری اور پاکیزہ ہیں ان سب سے بڑھ کریے کہ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوجائے گی اورائی کہ اس کے بعد ناراضکی کا کھڑکائی نہیں اس لئے سورہ برات کی آیت میں فرمایا وَرِضُو اَنْ مِنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ اللہ کَ تَعُورُی می رضامندی کا حاصل ہوجانا بھی سب سے بڑی چیز ہے 'یعنی تمام نعتوں سے اعلی نعت رضائے رب اور مرضی مولا ہے۔ تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ بخو بی جانتا ہے کہ کون مہر بانی کا ستی ہے۔

### 

نجو کہتے ہیں کہاہے ہمارے رب ہم ایمان لاچکے پس ہمارے گناہ معاف فر مااور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے ○ جومبر کرنے والے اور یج بولنے والے اور فرمانبر داری کرنے والے اور راہ اللہ میں خرچ کرنے والے اور پچپلی رات کو بخشش ما تکنے والے ہیں ○

متقیول کا تعارف: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱ – ۱۱) الله تعالی این تقی بندول کے اوصاف بیان فرما تا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم تھے

پراور تیری کتاب پراور تیرے رسول پر ایمان لائے - ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات پراور تیری شریعت پر ہے تو ہمارے

گناہوں کو اپنے فضل و کرم ہے مواف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے بیٹ تقی لوگ الله کی اطاعت بجالاتے ہیں اور حرام چیزوں

سے الگ رہتے ہیں صریح سہارے سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دوے میں بھی سے بین کل اچھا ممال بجالاتے ہیں خواہ وہ ان

کنفس کو کتنے بھاری پڑیں اطاعت اور خشوع وضوع والے ہیں اپنے مال الله کی راہ میں جہاں جہاں تھم ہے - خرج کرتے ہیں - صلد حی

میں رشتہ داری کا پاس رکھنے میں برائیوں کے روکے آپس میں ہمردی اور خیر خوابی کرنے میں حاجت مندوں مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ

میں رشتہ داری کا پاس رکھنے میں برائیوں کے روکے آپس میں ہمردی اور خیر خوابی کرنے میں حاجت مندوں مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ

اصان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں اور سحری کے وقت چھیلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت

امستغفار افضل ہے بیمی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بہی فرمایا تھا کہ سو ف استغفار آگٹ مربی کی میں ابھی تھوڑی دیر میں تبہارے لئے استغفار کروں گا اس سے مراد ہی تحری کا وقت ہے اپنی اولاد سے فرائے ہیں کہوری کے وقت میں تبہارے لئے استغفار کروں گا اس سے مراد ہی تحری کا وقت ہے اپنی اولاد سے فرائے ہیں کہوری کے وقت میں تبہارے لئے استغفار کروں گا اس سے مراد ہی تحری کا وقت ہے اپنی اولاد

 گوشہ میں کہدر ہائے اللہ تونے جھے تھم کیا۔ میں بجالایا۔ بیسحر کا وقت ہے۔ جھے بخش دے میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔ ہمیں تھم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تبجد پڑھیں توسحری کے آخری وقت سر

سُهِدَ اللهُ اللهُ اللهُ إلا هُو وَلِمُعْنِيهُ وَاوَنُوا الْحِيمُ فَالِمُ الْمُسْلَاءُ وَمَا لِا اللهُ اللهُ الْمُسْلَاءُ وَمَا الْحَيْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا الْحَيْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ

خوب د کھے بھال رہا ہے 0

ملار ہاہئے یہاں سے علماء کی بہت بڑی نضیلت ثابت ہوتی ہے بلکہ خصوصیت-فَآئِمًا کانصب حال ہونے کی وجہ سے ہے-وہ اللہ ہروقت اور ہر حال میں ایسا ہی ہے- پھر تا کیداُ دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ عبود حقیق صرف وی ہے وہ قالب ہے عظمت اور کبریائی والی اس کی بارگاہ ہے وہ اپنے اقوال افعال شریعت قدرت اور تقذیر میں محکسوں والا ہے۔

مندا حمر میں ہے کہ ہی تقافتہ نے عرفات میں اس آیت کی تلاوت کی اور الْتَحکِینُہُ تک پڑھ کرفر مایا وَ آنا عَلی ذلیكَ مِنَ الشّاهِدِیُنَ

یَا رَبِّ ابْن الْی عائم میں ہے آپ نے بول فر مایا و آنا اَشُهدُ اَی رَبِّ طرائی میں ہے معزت غالب قطائ فرماتے ہیں میں کوفے میں

ہی خوادر اِنَّ الَّذِینَ عِندَ اللّٰهِ الْاسُلَامُ پڑھاتو فر مایا و آنا اَشُهدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهُ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللّٰهِ الْاسْلَامُ پڑھاتو فر مایا و آنا اَشُهدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهِ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللّٰهِ الْاسْلَامُ پڑھاتو فر مایا و آنا اَشْهدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهِ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللّٰهُ هذِهِ الشّهادَةَ وَهِی لیک

عِندُ اللّٰهِ وَدِیْعَةٌ یعنی میں بھی شہاوت و بتا ہوں اس کی جس کی شہاوت اللّٰه بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللّٰهُ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ الْاسْلَامُ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرْحانَ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرَحانَ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرُحانَ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرَحانَ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْاسْلَامِ بِرَحَانَ مِن خیار بادران کے دیوانہ کی جو اس کی جس کی خاطر سال بھر تھے ان اور میں خیال کیا کہ میں اس کے بہا می جی میں تو سال بھر تک بیان میں نہیں اس کو میں نے اس کی میں تو سال بھر تک بیان میں نہیں اس مدیث کے سنے کی خاطر سال بھر تک میں کی اس نے عبداللہ سے نا وہ فر ماتے ہوں اللہ علی اس کے دوازے کر میں اس کے دوازے کر میں اس کے دوازے کر عیاس سے افغل واقعی ہوں۔ میں دی اور بیا واداللہ عزوج اللّٰهُ میں کے اس میں اس کے عبداللہ سے نا وہ فر ماتے ہیں میں اس کے اور میں اس کے وادور کر ان ایا جائے گا اور اللہ عزوج ان فر ماتے گا میر ساس بندے کو در اس کے میں میں اس میں ہوگوں۔ اس کے میں اس میں کے واد اس کے میں اس میں کے واد

پرارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیتی اتر چکیں اب جوان کا اٹکارکرۓ انہیں نہ مانے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی اس تکذیب کا بہت جلد حساب لے گااور کتاب اللہ کی مخالف چکھائے گا۔ چرفر مایا بہت جلد حساب لے گااور کتاب اللہ کی محالف چکھائے گا۔ چرفر مایا بہت جلد حساب لے گااور کتاب اللہ کی عالمت کی وجہ سے اسے خت عذاب دے گااور اسے اس کی اس شرارت کا اطف چکھائے گا۔ چرفر مایا اگر بہلوگ تجھ سے تو حد باری کے بارے میں جھڑ یں تو کہدو کہ میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ اس جسل کوئی ہے نہ اس جسال میں ہے۔ جیسے اور جگہ فر مایا قُلُ هذِ به سبیلے کی اُدعُو آ اِلَی اللهِ عَلی بَصِیرَ قِ اَنَا وَ مَنِ اتّبَعَنی الله کی ہے۔ جس خوب سوج سمجھ کرد کھے بھال کر تہمیں اللہ کی طرف بلار ہا ہوں۔ میں بھی اور میرے تا بعداد بھی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر تھم دیتا ہے کہ اے نئی یہود نصاری جن کے ہاتھوں میں اللہ

کی کتاب ہے اور مشکرین سے جوان پڑھ ہیں' کہدو کہتم سب کی ہدایت اسلام میں ہی ہے اور اگر بیدند مانیں تو کوئی بات نہیں' آپ اپنا فرض تبلیغ اداکر چکے اللہ خودان سے سمجھ لےگا-ان سب کولوٹ کرائ کے پاس جانا ہے- وہ جسے چاہے سیدھاراستہ دکھائے جسے چاہے گراہ کر دے-اپئی حکمت کو وہی خوب جانتا ہے'اس کی ججت تو پوری ہوکر ہی رہتی ہے'اس کی اپنے بندوں پرنظر ہے-اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کاستحق کون ہے اورکون صلالت کاستحق ہے؟ اس سے کوئی باز پرس نہیں کرسکتا-

دوسری آ تنوں میں بھی صاف صراحت ہے کہ رسول اللہ علیہ تمام گلو تی کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں اورخود آپ کے دین کے احکام بھی اس پر دلالت کرتے ہیں اور کتاب وسنت میں بہت کی آئی اور حدیثیں اس مفہوم کی ہیں۔ قر آن پاک میں ایک جگہ ہے تا گینی الناس اینی رَسُولُ اللهِ اِلیَکُمُ جَمِینُعًا لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں (سلام علیہ) اور آیت میں ہے تَبَرْ کَ اللّٰذِی نَزَّلَ الْفُرُ قَانَ عَلِی عَبُدِہ لِیَکُمُ مَجَمِینُعًا لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ جس نے اپنے بندے پرقر آن نازل فرمایا تا کہ وہ تمام اللّٰذِی نَزِّلَ الْفُرُ قَانَ عَلِی عَبُدِہ لِیَکُمُ مَجِمِینَ وغیرہ میں گئی گئ واقعات سے تو از کے ساتھ تابت ہے کہ نبی علیہ نے عرب وہم کے منام یا دشاہوں کو اور دوسرے اطراف کے لوگوں کو خطوط بجوائے جن میں انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی خواہ وہ عرب ہوں بھم ہوں میں انہیں اللہ کی ترش کو تمام و کمال تک پہنچا دیا ( علیہ کے ) مندعبد الرزاق میں حضرت الل کتاب ہوں 'ند ہب والے ہوں اور اس طرح آپ نے تبلغ کے فرض کو تمام و کمال تک پہنچا دیا ( علیہ کے ) مندعبد الرزاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے نے فرمایا 'اس اللہ کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت میں سے جس کی کی اور قواہ اسلم شریف میں بھی ہو موری ہو تو اور ہوری ہو خواہ اسلم شریف میں بھی ہو عدیث مروی ہو تو اور ہوری ہو خواہ ہوری ہو خواہ اسلم شریف میں بھی ہو عدیث مروی ہو اور اللہ کی ابی بنا کو قطعاً جہنی ہوگا مسلم شریف میں بھی ہو عدیث مروی ہواور آ تخضرت کا بیفر مان بھی ہے کہ میں ہرا یک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نہی بنا کو تعیاد آ تحضرت کا بیفر مان بھی ہے کہ میں ہرا یک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نہی ہوں۔

ایک اور حدیث میں ہے ہر نی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا اور میں تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں - منداحمہ میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی اڑکا جونبی سے فقائہ وہ بیار پڑگیا۔
میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی اڑکا جونبی سے فقائہ کے لئے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جو تیاں لاکر رکھ دیتا تھا 'وہ بیار پڑگیا۔ آخضرت سے اللہ اس کی بیار پری کے لئے تشریف لائے – اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سر بانے بیشا ہوا تھا آپ نے فرمایا اس فی مجرا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کہ اس نے بہرا ہے اور اللہ اللہ اللہ کہ کہ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو فاموش دیکھر کو دو بھی چپکا ہوگیا۔ حضور کے دوبارہ یہی فرمایا – اس نے بھرا ہے باپ کی طرف دیکھا – باپ نے کہا – ابوالقاسم کی مان لے (شکھی کی اس سے بچائے میں اس بچ نے کہا اَشْد کہ دُ اُن لَا اِللہ وَ آنگ وَ سُولُ اللّهِ اِن سے بیفر ماتے ہوئے اضے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچالیا۔ یہی حدیث می جفادی میں حضرت امام بخاری بھی لائے ہیں – ان کے سوااور بھی بہت ی محدیث میں جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچالیا۔ یہی حدیث میں جنس سے امام بخاری بھی لائے ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت ی محدیث میں جس نے میں کے اور قرآن کریم کی آئیتیں ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِإِيْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِهِنَ بِغَيْرِ حَقِّ إِنَّ اللَّهِ مَنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الللْهُ اللَّهُ مَا الللْهُ مَا الللْهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللْهُ مَا مُعْمَا مُعْمَاعُمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا م

جولوگ اللہ کی آغوں سے کفر کرتے ہیں اور تاحق نبیوں کو آل کر ڈالتے ہیں اور جولوگ عدل وانصاف کی کہیں انہیں بھی آل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں ورد تاک عذابوں کی فہردے دے 0 ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں عارت ہیں اور ان کا کوئی مددگا زئیس 0

انبیاء کے قاتل بنوامرائیل: ہمہ ہمہ (آیت:۲۱-۲۷) یہاں ان اہل کتاب کی خدمت بیان ہورہی ہے جو گناہ اور حرام کام کرتے

رہتے تھے اور اللہ کی پہلی اور بعد کی باتوں کو جواس نے اپنے رسولوں کے ذریعہ پہنچا کیں جھٹلاتے رہتے تھے اتنائی نہیں بلکہ پیغیمروں کو مار

ڈالتے بلکہ اس قدرسر کش تھے کہ جولوگ انہیں عدل وانصاف کی بات کہیں انہیں بے دریخ تہدیج کردیا کرتے تھے - حدیث میں ہے جن کو

نہ ماننا اور حق والوں کو ذکیل جاننا یہی کبروغرور ہے - مند ابو حاتم میں ہے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ تھا تھے

سے بوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے خض کو جو بھلائی کا بتانے والا اور

برائی سے بچانے والا ہو کئیر وغرور ہے بھر حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ابوعبید ٹائیوں سرائیل نے تینالیس نبیوں کو

دن کے اول حصہ میں ایک بی ساعت میں قتل کیا گھرا یک سوستر بنواسرائیل کے وہ ایما ندار جو آئییں رو کئے کے گئرے ہوئے تھے ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصہ میں مار ڈالا اس آیت میں اللہ انہیں بھلائی کا تکام دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصہ میں مار ڈالا اس آیت میں اللہ انہی کا ذکر کر رہا ہے۔

ابن جریز میں ہے معرت عبداللہ بن مسعودر صنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں بنواسرائیل نے تین سونبیوں کودن کے شروع میں قبل کیااور شام کو سبزی پالک بیچنے بیٹھ گئے۔ پس ان لوگوں کی اس سرکھی تکبراور خود پسندی نے ذلیل کر دیااور آخرت میں بھی رسواکن بدترین عذاب ان کے لئے تیار ہیں۔ اس کئے فرمایا کہ انہیں وردناک ذلت والے عذابوں کی خبر پہنچا دو۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی بر باداوران کا کوئی مددگار اور سفار شی بھی نہ ہوگا۔

کیا تونے آئیں نہیں دیکھا؟ جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آگی کے فیصلوں کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ چیر کر لوٹ جاتی ہے O اس کی وجد ان کا بیر کہنا ہے کہ بمیں تو گئے چند ہی دن آگ گئے گی ان کی گھڑی گھڑائی با توں نے آئیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے O کہ کیا حال ہوگا جب کہ ہم آئیں اس دن جم کریں گے جس کے آنے میں کوئی شکٹییں اور ہر خض اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا جھوٹے وعوے: ہے ہے اس اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ یہودونساری اپنے اس وعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تو ما قو وانجیل پرایمان ہے کو کھرف بلایا جاتا ہے تو ہہ منہ پھیر تو ما قو وانجیل پرایمان ہے کو کھرف بلایا جاتا ہے تو ہہ منہ پھیر کے بھا گئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی اعلی درجہ کی سرکٹی تکہراور عنادو مخالفت فلا ہر بھور ہی ہے اس مخالفت می ادر ہے جا سرکٹی پرانہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں نہ بونے کے باوجودا پی طرف سے جھوٹ بنا کر کے بید بات بنالی ہے کہ ہم تو صرف چندروزی آگ میں رہیں کے بعنی فقط سات روز و دنیا کے حساب کے ہر ہزار سال کے پیچھے ایک دن اس کی پوری تفییر سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے اس کی اور کوئی کتا بی دلیل ہے اس کی کوئی کتا بی دلیل اس کی بات نہیں باطل دین پر جمادیا ہے بلکہ بیخو واللہ نے ایک بات نہیں کہی ان کا خیال ہے اس کی کوئی کتا بی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈانٹٹا اور دھمکا تا ہے اور فرما تا ہے ان کا قیامت والے دن بدتر حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ با ندھار سولوں کو جھٹلایا انبیاء کو اور علماحق کوئل کیا' ایک ایک بات کا اللہکو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سر ابھکٹنی پڑے گی اس دن کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں – اس دن ہر مخص پور اپور ابدلہ دیا جائے گا اور کسی پہھی کسی طرح کاظلم رواندر کھا جائے گا۔

قُلِ اللّهُ مِ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَابُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَابُ مِيدِكَ الْمُلْكَ مِنْ تَشَابُ وَتُولُ مَنْ تَشَابُ بِيدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرُ هِ تُولِحُ النّبَلَ فِي النّهَارِ وَتُولِحُ النّهَارِ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرُ هِ تُولِحُ النّبَلَ فِي النّهَارِ وَتُولِحُ النّهَارِ فِي النّهارِ وَلَهُ لِحَى مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِحُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُحْرِحُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُحْرِحُ الْمَالِ هِ هِ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

تو کہدا ہے میرے معبود اے تمام جہان کے مالک تو جے چاہے باوشاہی دےاور جس سے چاہے سلطنت چیمین ۔ لے اور جیمتو چاہے ذلت دئے تیرے ہی ہاتھ سب بھلائیاں ہیں ہے بیٹک تو ہر چیز پر قادرہے O تو ہی رات کودن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جا ندار پیدا کرے اور تو ہی جا ندارے بے جان پیدا کرے تو ہی ہے کہ جے چاہے بہ شمارروزی دے O

اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیداور اس فعت کے شکر کا بھی تھم نے جو آنخضرت تھا اور آپ کی امت کوم جمت فرمائی گئی کہ بنی اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیداور اس فعرت محمط فی تھا ہے کو دے دی گئی اور آپ کو مطلقا نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام انس و جن کی طرف رسول بن کر آنے والے بنا کر بھیجا عمام سابقہ انبیاء کی خوبیاں آپ میں جمع کردیں بلکہ الی فضیلتیں آپ کودی گئیں جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہوں یا اس رب کی شریعت کے معالمہ میں ہوں یا گذشتہ اور آنے والی خبروں کے متعلق

ہوں' آپ پراللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیئے' آپ کی امت کوشرق دمغرب تک پھیلا دیا۔ آپ کے دین اور آپ کی شریعت کوتمام دینوں اور کل نہ ہموں پر غالب کر دیا' اللہ تعالیٰ کا درود وسلام آپ پر نازل ہو۔ اب سے لے کر قیامت تک جب تک رات دن کی گردش بھی رہے اللہ آپ پراپٹی رحتیں دوام کے ساتھ تازل فرما تارہے۔ آپین۔

پی فر مایا کہ کہوا ہے اللہ تو بی اپنی خلق میں ہیر پھیر کرتا رہتا ہے۔ جو چاہے کر گذرتا ہے جولوگ کہتے تھے کہ ان دو بستیوں میں سے کی بہت بڑے فخص پر اللہ نے اپنا کلام کیوں نازل نہ کیا؟ اس کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا آھُم یَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ الله کی رحت کو باخٹے والے بیلوگ ہیں۔ جب ان کے رزق تک کے مالک ہم ہیں۔ جے چاہیں کم دیں۔ جے چاہیں کہ دیں۔ جے چاہیں کیوں نہ بنایا؟ نبوت بھی ہماری ملکیت کی چیز ہے۔ ہم بی ویں۔ جے چاہیں کیوں نہ بنایا؟ نبوت بھی ہماری ملکیت کی چیز ہے۔ ہم بی جانے ہیں کہ اس کے دیئے جانے کے قابل کون ہے؟ جیسے اور جگہ ہے الله آعکم حَیْثُ یَحْعَلُ رِسَالَتَهُ جہاں کہیں الله تعالیٰ اپنی رسالت نازل فرما تا ہے اسے وہی سب سے بہتر جانتا ہے اور جگہ فرمایا اُنظر کینف فَضَلُنا بَعُضَهُمُ عَلَی بَعُضٍ دیکھ لے کہم نے کس طرح ان میں آپی میں ایک کو دوسر سے پر برتری دے رکھی ہے۔

پھرفر ماتا ہے کہ توبی رات کی زیادتی کو دن کے نقصان میں بڑھا کردن رات کو برابر کردیتا ہے۔ زمین و آسان پرسورج چاند پر پورا پر اقبضہ اور تمام تر تصرف تیرابی ہے اس طرح جاڑے کو گرمی اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا بھی تیری قدرت میں ہے بہار وخزاں پر قادر توبی ہے توبی ہے کہ ذیرہ سے مردے کو اور مردے سے زندے کو تکالے۔ کھیتی سے دانے اگا تا ہے اور داند سے کھیتوں کو لہلہا تا ہے کھجور کھیلی سے اور اس اور کا فرکوموں کے ہاں توبی پیدا کرتا ہے مرفی انڈے سے اور انڈ امنی سے اور اس اور کا فرکوموں کے ہاں توبی پیدا کرتا ہے مرفی انڈے سے اور انڈ امنی سے اور اس کے برابر طرح کی تمام ترچیزیں تیرے بی قبضہ میں بین توجیے چاہا تنامال دے دے جونہ گنا جائے ندا حاطہ کیا جائے اور جے چاہے بھوک کے برابر روثی بھی نددے ہم مانے بیں کہ بیکام حکمت سے پر بیں اور تیرے ارادے اور تیری چاہئے سے ہوتے ہیں۔ طبر انی کی حدیث میں ہے اللہ کا سے اعظم اس آیت قُلُ اللّٰہُ مَّ الْحَ مِیں ہے کہ جب اس نام سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فر مالیتا ہے۔

### لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ آوَلِيَّاءٍ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنَ يَتَّخُوا مِنْهُمُ لَيَّا مَانَ تَتَّقُوا مِنْهُمُ لَيَّا اللهِ الْمُصِيِّدُ ﴿ لَكُونَا لَهُ مَاللهُ نَفْسَهُ وَالْحَاللهِ الْمُصِيِّدُ ﴿ لَا لَا اللهِ الْمُصِيِّدُ ﴿ وَالْحَاللهِ الْمُصِيِّدُ ﴾ تُقْلُ اللهُ نَفْسَهُ وَالْحَاللهِ الْمُصِيِّدُ ﴿ وَالْحَاللهِ الْمُصِيِّدُ ﴾

ایمانداروں کوچاہے کہ ایمان دالوں کوچھوڑ کر کافروں کواپنا دوست نہ بنا تھی اور جوابیا کرے وہ اللہ کی تھی جمایت بین تکرید کہ ان سے تشریب کی طرق کی جاتا ہوئ اللہ تعالی خمیس خودا پی ذات سے ڈرار ہاہے اور اللہ بی کی طرف لوٹ جانا ہے 🔿

ترک موالات کی وضاحت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۸) یہاں اللہ تعالیٰ ترک موالات کا تھم دیتے ہوئے فرما تا ہے مسلمانوں کو کفار سے دوستیاں اور محض محبتیں کرنا مناسب نہیں بلکہ انہیں آپس میں ایمان داروں سے میل ملاپ اور محبت رکھنی چاہئے۔ پھر انہیں تھم سنا تا ہے کہ جوابیا کرے گا'اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائے گا' جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ٹیھا الَّذِینَ اَمَنُوا لَا تَتَّحِذُوا عَدُوِّیُ وَعَدُوَّ کُمُ اَوْلِیَآءَ الْحُ اللهِ عَنِي مسلمانو! میرے اور ایخ دشنوں سے دوئی نہ کیا کرو۔ اور جگہ فرمایا' مومنویہ یہود و

نصاری آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔تم میں سے جو بھی ان سے دوئی کرے گا'وہ انہی میں سے ہے' دوسری جگہ پروردگار عالم نے مہاجرانصاراور دوسرے مومنوں کے بھائی چارے کا ذکر کرکے فرمایا کہ کا فرآپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور دوست ہیں تم بھی آپ میں اگرابیانہ کرو کے توزین میں فتنہ چیل جائے گااورز بردست فساد بریا ہوگا-البتدان لوگوں کورخصت دے دی جو کی شہر میں کس وقت ان کی بدی اور برائی سے ڈرکر دفع الوقتی کے لئے بہ ظاہر کچمیل ملاپ ظاہر کریں کیکن دل میں ان کی طرف رغبت اوران سے قیقی محبت نہ ہو جیسے سیح بخاری شریف میں حضرت ابو در داء رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں کیکن

ہارے دل ان پرلعنت بھیجے رہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کر ہے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہر کز نہ دے۔ یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے اور اسی کی تائید اللہ تعالی کا بیفر مان بھی کرتا ہے من کفو بالله مین بعد إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُمَيْنٌ بِالْإِيْمَان جَوْض النَّ ايمان كي بعدالله كفركر عدوائ ان مسلمانول كي بن يرزيروى كي جائے گران کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہؤ بخاری میں ہے حضرت حسن فرماتے ہیں میتکم قیامت تک کے لئے ہے-

پھر فر مایا' اللہ تہمیں اپنے آپ سے ڈرا تا ہے یعنی اپنے دبد ہے اور اپنے عذاب سے اس مخص کو خبر دار کئے دیتا ہے جواس کے فر مان

کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرے۔ پھر فر مایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہر عمل کرنے والے کواس کے مل کا بدلہ و بیں ملے گا-حصرت معاذ رضی اللہ تعالی عندنے کھڑے ہو کر فرمایا 'اے بنی اود میں اللہ کے رسول کا قاصد ہو کر تنہاری طرف آیاہوں - جان لوکہ اللہ کی طرف چر کرسب کو جانا ہے - پھریا توجنت ٹھکا ناہو گیایا جہم -

قَلْ إِنْ تُنْعَفُواْ مَا فِنْ صُدُوْرِكُمُ أَوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ \* وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ ۞ يَوْمَرِ يَجِّدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ نَحَيْرِ مُمُحْضَرًا ﴿ وَّمَا عَلِمَتْ مِنْ سُوْءٍ تُودُ لَوْ آنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آمَدًا بَعِيْدًا ۖ

وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُونَ اللهُ الْعِبَادِ ١٠ کہددے کہ اگرتم اپنے سینوں کی باتیں چھیاؤیا ظاہر کر واللہ سب کوجانتا ہے۔آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اللہ ہر چیز پر تا درہے 〇جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کواور اپنی کی ہوئی برائیوں کوموجود پالے گا' آرز وکرے گا کہ کاش کہاس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی - اللہ تعالی حمیں اپنی ذات سے ڈرار ہا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مهریان ہے O

الله تعالى سے در جمارے لئے بہتر ہے: 🌣 🌣 (آیت:۲۹-۳۰) الله تعالی فرماتا ہے وہ پوشیدہ کواور چھی ہوئی باتو ) کواور ظاہر باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ کوئی چھوٹی ہی چھوٹی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں۔ اس کاعلم سب چیزوں کو ہرونت اور ہر کخط تھیرے ہوئے ہے' ز مین کیوشوں میں بہاڑوں کے سمندروں میں آسانوں میں ہواؤں میں سوراخوں میں غرض جو پچھے جہال کہیں ہے سب اس کے علم میں

ہے۔ پھران سب پراس کی قدرت ہے جس طرح چاہے رکھے جوچاہے جزامزادے کیں اٹنے بڑے وسیع علم والے اتنی بڑی زبردست

### قَلَ النَّهُ مَنْتُمْ هِجِبُونَ اللهُ فَاتَبِعُولِي يَجِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرِلُكُمُ اللهُ وَلِنَّالُهُ وَيَغْفِرِلُكُمُ اللهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّقُ فَنُو بَكُمُ اللهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّقُ فَا فَانَ تَوَلَّقُ اللهُ لَا يُحِبُ الْكَلِيْرِيْنَ ۞ فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْكِلْفِرِيْنَ ۞

کہدے کہ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کروخو داللہ تم سے محبت کرے گا'اورتمہارے گناہ معاف فرمادے گا'اللہ بڑا بخشنے والامہر بان ہے کہدے کہ اللہ کی اور سول کی اطاعت کرواگر بیرمنہ چھیرلیں تو پیشک اللہ کا فروں کودوست نہیں رکھتا 🔾

جھوٹا دعویٰ : ﷺ (آیت:۳۱-۳۲) اس آیت نے فیصلہ کردیا جو مخص اللہ کی مجت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال افعال عقائد فرمان نبوی کے مطابق نہ ہوں طریقہ محمد میر پروہ کاربند نہ ہوتو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے 'رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں' جو فض کوئی الیاعمل کرے جس پر ہماراتھم نہ ہو'وہ مردود ہے' اس لئے یہاں
بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگرتم اللہ سے مجت رکھنے کے دعوے میں سے ہوتو میری سنتوں پڑعمل کرو۔ اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ
مہمیں دے گا بعنی وہ خود تمہارا چاہئے والا بن جائے گا۔ جیسے کہ بعض تحکیم علماء نے کہا ہے کہ تیرا چاہئا کوئی چیز نہیں۔ لطف تو اس وقت ہے کہ
اللہ تجھے چاہئے لگ جائے۔ خرض اللہ کی محبت کی نشانی میں ہے کہ ہرکام میں اتباع سنت مدنظر ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور کے فرمایا'
دین صرف اللہ کے لئے محبت اور اس کے لئے دشمنی کا نام ہے' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی لیکن بیصد ہے سندام عکر ہے۔

پھرفر ما تا ہے کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر گنا ہوں کو بھی معاف فر مادےگا۔ پھر ہرعام خاص کو عکم ماتا ہے کہ سب اللہ اور رسول کے فر ماں بردار رہیں۔ جونا فر مان ہوجا ئیں یعنی اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جا ئیں تو وہ کا فر ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ "کے طریقہ کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے ۔ گوان کا دعوی ہو'کیک



سب سے پہلے نبی علیہ السلام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٣-٣٣) لَینی الله تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو تمام جہان پر فضیلت عنایت فرمائی معنرت آ دم علیہ السلام کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اپنی روح ان میں پھوٹی۔ ہر چیز کے نام انہیں بتلائے جنت میں انہیں بسایا۔ پھراپی حکمت کے اظہار کے لئے زمین پر اتارا ، جب زمین پر بت پرتی قائم ہوگئی تو حضرت نوح علیہ السلام کوسب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جب ان کی قوم نے سرکتی کی پیغیر کی ہدایت پر عمل نہ کیا ، حضرت نوح نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی الیکن قوم نے ایک نہیں تو نوح علیہ السلام کے فرماں برداروں کے سواباتی سب کو پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح ، تھیج کر ڈبودیا۔ خاندان ظیل اللہ علیہ صلوات اللہ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عنایت فرمائی۔ اس خاندان میں سے سید البشر خاتم الانہیاء حضرت محمد

اِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيَ بَطْنِی مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّی اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا اُنْثُلُ وَالله اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا قَالَيْ رَبِّ الدَّكُو كَالْاَنْثُ وَالله مَرْيَمَ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الدَّكُو كَالْاَنْثُ وَإِنِّى سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ آعِيْدُهَا بِكَ وَدُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ﴿

جب عمران کی بیوی نے کہا'اے میرے دب میرے پیٹ میں جو ہے'اے میں نے تیرےنام آ زاد کرنے کی نذر مانی تو تو میری طرف سے قبول فرما۔ یقنینا تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے 🔾 جب پی تو لد ہوئی تو کہنے گئیں پرورد گار جھے تو لڑکی ہوئی'اللہ کوخوب معلوم ہے کہ کیااولا دہوئی'اورلڑکالڑکی جیسانہیں' میں

### 

#### نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں تیری بناہ میں دیتی ہوں اے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود ہے 〇

مریم بنت عمران: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٥-٣٩) حضرت عمران کی بیوی صاحبه کا نام حسنه بنت فاقوذ تھا-حضرت مریم علیماالسلام کی
والدہ تھیں-حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں اولا ذہیں ہوتی تھی-ایک دن ایک چڑیا کود یکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوخہ
دے رہی ہے تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا' اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی
اور اسی رات انہیں حمل ٹھر گیا- جب حمل کا یقین ہوگیا تو نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواولا دو ہے گا' اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے
اللہ کے نام پر آزاد کردوں گی' پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگارتو میری اس خلصا نہ نذرکوقیول فرما - تو میری دعا کومن رہا ہے اور تو میری نیت
کو بھی خوب جان رہا ہے - اب یہ معلوم نہ تھا لڑکا ہوگا یا لڑکی' جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مجد

مقدس کی خدمت انجام دے سے اس کے لئے تو لڑکا ہونا چا ہے تو عاجزی کے طور پراپی مجبوری جناب ہاری میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پروتف کر چک تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے و اللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَاوَضَعُتُ بھی پڑھا گیا یعنی بے قول بھی حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی اور '' تا'' کے جزم کے ساتھ بھی آیا ہے کیعنی اللہ کا بیفر مان ہے کہ اللہ تعالی کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولا و ہوئی ہے اور فرماتی ہیں کہ مردعورت برابی میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہواای دن نام رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہا دور

یہاں یہ بیان کیا گیا اور تر دیز بین کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرار رکھا گیا اسی طرح حدیث شریف بیں بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' آج رات میرے بال ٹرکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ' ملاحظہ ہو بخاری وسلم' حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عندا پنے بھائی کو جبکہ وہ تولد ہوئے کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے آئیس اپنے ہاتھ سے تھٹی دی اور ان کا نام عبد اللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی صحیحین میں موجود ہے۔

ایک اور صدیث پی ہے کہ ایک فض نے آگر کہا 'یارسول اللہ میرے ہاں رات کو پچہوا ہے' کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحل نام رکھو (بخاری) ایک اور صحیح صدیث پی ہے کہ حضرت ابواسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہوا جے لے کر آپ حاضر خدمت نبوی ہوئے تاکہ آپ ایپ دست مبارک سے اس بچ کو گھٹی دیں۔ آپ اور طرف متوجہ ہوگئے۔ پچکا خیال ندر ہا۔ حضرت ابواسید نے بچکو اوالی گھر بھی دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے' بچکی کی طرف نظر ڈالی تواسے نہ پایا' گھبراکر بوجھا اور معلوم کر کے کہا' اس کا نام منذرر کھو ( یعنی ڈرادینے والا ) منداحمداور سنن بیں ایک اور صدیث مروی ہے جے امام ترفدی سے کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تھی نے فرمایا' ہر پچرا ہے عقیقے ہیں گروی ہے ' ساتویں دن عقیقہ کر سے یعنی جانور ذن کر کے اور میز اور سے خوا میں میں ہے کہ رسول اللہ تھی نے نے میا جز او سے شوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے۔ واللہ اعلم ۔ کین زبیر بن ایکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ تھی نے نے ساجز او سے حضرت ایرا ہیم کا عقیقہ کیا اور نام ایرا ہیم رکھا۔ بیحد ہے سند آ ٹابت نہیں اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے اور یہ ظین بھی ہوئی ہوئی ۔ واللہ اعلی واللہ اعلی والدہ صاحبہ پھر ا پی بچی کو اور اس کی ہونے والی اولا دکو شیطان کے شرسے خدا کی بناہ میں دین قبل میں دین قبل میں دین ہوئی۔ واللہ اعلی والدہ صاحبہ پھر اپنی بچی کو اور اس کی ہونے والی اولا دکو شیطان کے شرسے خدا کی بناہ میں دین

معرت مریم میں السام کی والدہ صاحبہ پھرا ہی ہی تواوراس کی ہوئے والی اولا دلوشیطان کے سر سے خدا کی پناہ میں دیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کی اس دعا کو بھی قبول فر مایا چنانچہ مندعبدالرزاق میں ہے ٔرسول اللہ ﷺ فر ماتے ہیں ہر بچے کوشیطان



اس کی پیدائش کے وقت مبولا دیتا ہے اس سے وہ چیخ کررونے لگتا ہے لین حضرت مریم اور حضرت عینی اس سے بچر ہے اس صدیث کو بیان فر ما کر حضرت ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں اگرتم چا ہوتو اس آیت کو پڑھالو اِنٹی اُعِیدُ اُمّا بِلَ الْح ' بیصدیث بخاری وسلم میں بھی موجود ہے۔ بیصدیث اور بھی بہت کی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مردی ہے۔ کسی میں ہے ایک یا دود میکی مارتا ہے۔ ایک صدیث میں مرف عیسی کا بی ذکر ہے کہ شیطان نے انہیں بھی دھی کا مارتا چا ہالیکن انہیں دیا ہوا مبود کا پردے میں لگ کررہ گیا۔

# فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنُ وَآنَبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًا اللهِ كَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمِحْرَابُ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْبَعُهَا كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمِحْرَابُ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَرْبَعُهُ اللهُ عَنْدِ اللهِ إِنَّ الله يَرْزُقُ مَنْ آتَى لَكِ لَهُ ذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ الله يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنِهُ لِمُ إِنَا إِنِهُ اللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنِهُ اللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنْ اللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَنْ إِنْ اللهِ يَرْزُقُ مَنْ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پس اے اس کے پروردگارنے انچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین طریق پر بڑھایا اور اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا کو بنایا جب بھی ذکریا ان کے جمرے میں جاتے' ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے' پوچھااے مریم' بیرمیوے تبہارے پاس کہاں ہے آئے' جواب دیا' بیراللہ کے پاس سے' بیٹک اللہ جے جا ہے دیشاں مذکور ہے ہے۔

زکر یا علیہ السلام کا تعارف: ہے ہیں ہی جہ ان اللہ تعالی جردیتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت هصد کی غذر کو اللہ تعالی نے بخو جی جو اللہ اور اسے بہترین طور سے نشو و نما بخش نا ملا ہری خوبی بھی عطافر مائی اور باطنی خوبی سے جر پورکر دیا اور اپنے نیک بندوں بیں ان کی پرورش کرائی تا کہ علم اور خیر اور دین سکے لیس مجھرت زکریا کو ان کا کفیل بنادیا۔ ابن اسحاق تو فرماتے ہیں بیداس لئے کہ حضرت مرہے علیما السلام بیتی ہوگی تھیں لیکن دوسر سے ہزرگ فرماتے ہیں کہ قطامالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجو حضرت ذکریا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا ہوسکتا ہے کہ دوئوں وجہیں اتفاقا آب کی میں اس کئی ہوں۔ واللہ اعلم اسحاق قرغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام ان کے خالو تیخ اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے۔ جیسے معراج والی سیح حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت کی اور حضرت علیما السلام سے ملاقات کی جو دوفوں خالہ ذار بھائی ہیں۔ ابن اسحاق کے قول پر بیر صدیث ٹھیک ہے کیونکہ اصطلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لائے وجھی خالہ ذار و بھائی کہ جو دوفوں خالہ ذار بھائی ہیں۔ ابن اسحاق کے قول پر بیر صدیث ٹھیک ہے کیونکہ اصطلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لائے کو بھی خالہ ذار و بھائی کہ درجے ہیں کہن خالہ تا تھی ہے کہ دونوں خالہ مقاور کو بھی خالہ دار اسکان خالہ کے بیر درش میں تھیں۔ جو کہ مقاور حضرت ہی خوالہ بھی کہ کہ بھی معرات کو بار کی خالہ حضرت ہیں ایو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیوی صاحبہ کے سے دورکر میوں میں فرمیوں کے بیر میں ان کے بیاس ان کے جرے میں جاتے تو ہے موکی میو سے ان کے بیاس پاتے مثلا جاڑوں میں کرمیوں کے جو رہ موس سے علیہ مقرت ابراہم خوبی معرب عالیہ مقترت ابراہم خوبی محدرت مجابہ معرب عالم مین مصرت علیہ مقتل ہو دوس میں کہ معرب دیا ہے۔ اس مقالہ معرب معرب علیہ معرب میں کہ معرب میں ان کے جو رہ محدرت مجابہ معرب عالم معرب میں میں خوبیہ میں بھی فرماتے ہیں۔

حضرت مجاہد ؓ سے بیمجی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد کلم اور وہ صحیفے ہیں جن میں علمی یا تیں ہوتی تھیں کیکن اول تول ہی زیادہ صحیح ہے اس آیت میں اولیاءاللہ کی کرامات کی دلیل ہے اور اس کے ثبوت میں بہت می حدیثیں بھی آتی ہیں۔حضرت زکر یا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس بیرزق کہاں سے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے وہ جے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مندهافظ الولعلى ميں حدیث ہے کہ حضور تولات پر کی دن بغیر کھی کھائے گذر گئے۔ بھوک ہے آپ و تکلیف ہونے گئی۔ اپنی سب یو یوں کے گھر ہوآئے گئی کہیں بھی کچھ نہ پایا محفرت فاطر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور دریافت فر مایا کہ بی تہمارے پاس بھی ہے کہ میں کھالوں۔ جھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ ہاں ہے بھی بہی جواب طا کہ حضور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نہا وہ ہاں سے نظے ہی سے کہ حضرت فاطمہ کی لونڈی نے دورو ٹیاں اور کھڑا گوشت حضرت فاطمہ ٹی لونڈی نے اسے لے کر برتن میں رکھ کیا اور فر مانے گئیں گو جھے میرے فاوند اور بچوں کو بھوک ہے کین ہم سب فاقے بھی سے گذار دیں گے اور اللہ بھی ہی تہ ہے۔ لے اور ساتھ ہوئے۔ آپ آئی کو دول گئ پھر حضرت میں بھیجا کہ آپ کو بطالا کین حضور راستے ہی میں تھے۔ لے اور ساتھ ہوئے۔ آپ آئی تو کہ کینگن میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ نے بچھ بھوا کہ آپ کو بطالا کین حضور راستے ہی میں تھے۔ لے اور ساتھ ہوئے۔ آپ آئی تو کہ کینگن میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ نے بچھ بھوا کہ آپ کو بطالا کین حضور راستے ہی میں تھے۔ لے اور ساتھ ہوئے۔ آپ آپ نے فرمایا رکھ کینگن کے اللہ کی خوالا کو بھی کر جران ہوگئی کے اللہ کی طرف سے اس میں دریا ہوگئی کیا کہ بھی اللہ کی خوالا کو بھی کہ اللہ کی تمام موروں کی باس سے دوجہ جو ہے بے جساب روزی دے آپ نے فرمایا اللہ کا شکر میا کہ اور کہ کی کہاں سے دیا کہ اور کہ میں کہ اللہ کو کئی کی اور دعفرت علی کہ بال اس کہ بھی اللہ تعالی کوئی چیز عطافر ہا تا اور ان کی سے کہا جا تا تو بھی جواب دیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالی کوئی چیز عطافر ہا تا اور ان سے سے جو بھا جا تو بھی ہو ابتا تا تو بھی میں انہ تا کی اور معرب مورک کھا یا۔ بھر بھی انہ تای باتی دور میں بہتا کہا کی تو وہ سے تی سے دو میں انہ ای باتی کی قری مورت کی کہا کی اور دستر سے سے اللہ بھی اگیا۔ بھر بھی انہ تای باتی تو بہتا کہا کہا تھا کہ کے اور دستر سے سے اللہ کی سے ان دول مطہرات اور اہل بہت نے خوب شمی سے میں میں کہا گئی کہا کہا کہا کہا گئی ہو وہ کے انہ کی کی طرف سے تھی۔ سے دو میں کھر اور دیک کوئی انہ کا کی کی طرف سے تھی۔ سے دو میں کہا گئی کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کوئی کے دولو کے دولو کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دولو کی کوئی کے دولو کی کے دولو کی کی کوئی کے دولو کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی ک

هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيّا رَبّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِيّةً طَيّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَاكِئَةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّقُ فِي الْمِحْرَابِ آتَ الله يُبَشِّرُكَ بِيَحِيى مُصَدِقًا يُصَلِّمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الطَّلِحِينَ ﴿

ای جگہذر کریا نے اپ رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار جھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولا دعطا فرما بیشک تو دعا کا سننے والا ہے O پس فرشتوں نے اس آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہاتھا کہ اللہ تعالی سلجے بیجی کی لیٹنی خوشخری دیتا ہے جواللہ کے کلمہ کی سپائی کرنے والا اور سر داراور مورتوں سے ب رغیت اور ٹی ہے O

حاصل دعا کیکی علیہ السلام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله الله و و الله على الله و و الله على الله و و و الله على الله و و و الله على الله و الله و و و الله و الل

تقدین کریں مے- حضرت رہے بن انس فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسی کی نبوت کوشلیم کرنے والے بھی حضرت بیلی علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسی کی روش اور آپ کے طریق پرتھے- حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بید دنوں خالد زاد بھائی تھے- حضرت بیلی کی والدہ حضرت مریع سے اکثر ذکر کیا کرتی تھیں کہ ہیں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو تجدہ کرتی ہوئی پاتی ہوں کیتھی حضرت بیلی کی تصدیق دنیا میں آنے ہے بھی پیشتر - سب سے پہلے حضرت عیسی کی سے ان کو انہوں نے بی پہچانا - بیر حضرت عیسی سے عمر میں ہوئے ہے-

سید کے معنی طیم برد بار علم وعبادت میں بردھا ہوا ، متقی پر ہیز گار فقیمہ ، عالم علق ددین میں سب سے افعال جے غصہ اور خضب مغلوب نہ کر سکے شریف اور کریم کے ہیں جصور کے معنی ہیں جوعور توں کے پاس نہ آسکے جس کے ہاں نہ اولا دہونہ جس میں شہوت کا پانی مغلوب نہ کر سکے شریف اور کریم کے ہیں جصور کے معنی ہیں جوعور توں کے پاس نہ آسکے جس کے ہاں نہ اولا دہونہ جس میں شہوت کا پانی عضوا س ہوا س معنی کی ایک مرفوع حدیث بھی ابن الی حاتم میں ہے کہ آئے خضرت نے پیافظ الله وی کرے ذین سے بچھ اٹھا کر فر مایا اس کا عضوا س جیسا تھا محضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ساری تعلق میں صرف حضرت کی بی اللہ سے بچھ اٹھا اور فر مایا حصورا سے کہتے ہیں جس کا عضوا س جیسا ہوا ور حضرت کی بن سعید قطعان نے پی کہ کہ کی انگل سے اشارہ کیا ۔ پیروایت جومرفوع بیان ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس موقوف کی سند زیادہ صبح ہے اور مرفوع روایت میں ہے ہی ہی ہی ہی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجمایا ہوا تکا اٹھا کراس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا ایسا تھا ۔ اور روایت میں ریبھی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجمایا ہوا تکا اٹھا کراس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا ایسا تھا ۔ اور روایت میں ریبھی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجمایا ۔

قَالَ رَبِّ آنِّ يَكُونَ لِى عُلَّمُ وَقَدْ بَلَغَنِى الْحِبَرُ وَامْرَاتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللهُ يَفْعَلَ مَا يَشَا فِي قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِتَ ايَهُ عُ قَالَ اليَّكَ الاَ ثُكِلِمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ آيَّا مِر إِلاَ رَمْزًا وَاذْكُرُ رَبَّكَ عَالَ اليَّكَ الاَ ثُكِلِمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ آيَّا مِر إِلاَ رَمْزًا وَاذْكُرُ رَبَّكَ كَفِيْرًا وَسَبِّحْ إِلْعَشِي وَالْإِبْكَارِ اللهِ

نیک لوگوں میں سے کہنے گئے اے رب میرے ہاں بچہ کیے ہوگا۔ میں بالکل بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا' اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے 〇 کہنے گئے پروردگار میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کردئ فرمایا نشان سے کہ تئین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سے گاصرف اشارے سے سجمائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر بہ کوٹ شار کراور کم شام اس کی تینج بیان کرتارہ O

کی علیہ السلام ایک مجزہ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اس کے بعد حضرت ذکریا کو دوسری بشارت دی جاتی ہے کہ تہمارالؤکا نی ہوگا۔ یہ بشارت پہلی خوشجری ہے بھی بردھ گئی۔ جب بشارت آ چکی تب حضرت ذکریا کو خیال پیدا ہوا کہ بظا ہراسباب سے قواس کا ہونا محال ہے قواس کا ہونا محال ہے گئے اے اللہ میرے ہاں بچے کیے ہوسکتا ہے؟ میں بوڑھا ہول میری ہوی ہالکل بانجو فرشے نے اس وقت جواب دیا کہ اللہ کا امر سب سے بردا ہے۔ اس کے پاس کوئی چیز ان ہوئی نہیں نداسے کوئی کام کرنامشکل۔ ندو کی کام سے عاجز 'اس کا اداوہ ہو چکا 'وہ اس طرح کرے گا۔ اللہ سے اس کی علامت طلب کرنے گئے تو ذات باری ہجانہ وتعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ نشان یہ ہے کہ تو تمن دن تک اب حضرت ذکر گیا اللہ سے اس کی علامت طلب کرنے گئے تو ذات باری ہجانہ وتعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ نشان یہ ہے کہ تو تمن دن تک لوگوں سے بات چیت ندگی جائے گئ صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا جیسے اور جگہ ہے فکا کہ کیا اس میں تا ہو گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وار جھے اور جگہ ہے فکا کہ کیا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وزیادہ مستوں مربے کے شروع میں آ سے گا' ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وزیادہ مربور ایور ایمان تفصیل کے ساتھ سورہ مربے کے شروع میں آ سے گا' ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وزیادہ مربور ایمان تعالیٰ۔ کیسا تھ سورہ مربے کے شروع میں آ سے گا' ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وزیادہ وار بیان تعالیٰ کے ساتھ سورہ مربے کے شروع میں آ سے گا' ان شاء اللہ تعالیٰ۔



جب فرشتوں نے کہاا سے مریم اللہ تعالی نے تختے برگزیدہ کرلیااور تختے پاک کردیااور سارے جہان کی عورتوں میں سے تختے انتخاب کرلیا © اے مریم کو اپنے رب کی اطاعت کیا کراور بجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر ۞ ینجبرغیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وتی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس ندتھا جبکہ وہ اپنی تلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کوان میں سے کون پالے؟ اور ندتو ان کے جنگڑنے کے دقت ان کے پاس تھا ۞

قنوت کے معنی اطاعت ہیں جوعا جزی اورول کی حاضری کے ساتھ ہو جھے ارشاد ہے وَلَهٌ مَنُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُضِ کُلَّ لَهٔ قَنِتُو کَ یعنی ای کی اُتی اور ملکیت میں زمین و آسان کی ہر چیز ہے۔ سب کے سب اس کے محکوم اور تابع فرمان ہیں ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن میں جہال کہیں قنوت کا لفظ ہے اس سے مراوا طاعت گذاری ہے بہی حدیث ابن جریر میں بھی ہے کین سند میں نکارت ہے حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیما السلام نماز میں اتنا لمباقیام کرتی تھیں کہ دونوں کُنوں پرورم آجاتا تھا، قنوت سے

تفييرسورهٔ آلعمران - پاره ۴ مرادنماز میں لیے لمبے رکوع کرنا ہے جسن بھری رحمته الله عليه کا قول ہے کہ اس سے بيرمراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت ميں مشغول رہ ادر رکوع سجده کرنے والوں میں سے ہوجا ،حضرت اوز اع فی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکٹرت باخشوع اور کمبی نمازیں رِدِها كرتى تَعْيِس كه دونوں پيروں مِيں زرديا ني اتر آيا' رضي الله عنها ورضا ہا- · بيا ہم خريں بيان كرك الله تعالى فرما تا ہے كدا بى أن باتوں كاعلم تبهيں مرف ميرى وقى سے موا ورث تبهيں كيا خر؟ تم كيماس وقت ان کے یاس تھوڑے بی موجود تھے جوان واقعات کی خبراو گوں کو پہنچاتے؟ کیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کواس طرح آپ پر کول دیا گویا آپ اس وقت خودموجود تھے جبکہ حضرت مرتم کی پرورش کے بارے میں ہرایک دوسرے پرسبقت کرتا تھا۔سب کی جاہت تقی کہ اس دولت سے مالا مال ہوجاوں اور بیاجر مجھول جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور دہاں کے خادموں سے جوحضرت موٹی کے بھائی اور حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نذر کے مطابق نام الله برآ زاد کر چکی بول تم است سنجالؤ بدفا برے کہ لڑی ہے اور یع معلوم ہے کہ چف کی حالت میں عورتیں مجد میں نہیں آسکتیں استم جانواورتمهارا کام میں تواہے گھروا پسنہیں لے جاسکتی کیونکہ نام اللہ اسے نذر کر چکی ہوں۔حضرت عمران یہاں کے امام نماز تھے اور قربانیوں عمهتم تصاور بیان کی صاحبز ادی تھیں تو ہرایک نے بڑی جا ہت سے ان کے لئے ہاتھ پھیلا دیے ادھرے معزت ذکریگنے اپناایک حق اور جمّایا کہ میں رشتہ میں بھی ان کا خالو ہوتا ہوں تو بیاڑی مجھے ہی کولمنی چاہئے۔ اورلوگ راضی ندہوئے آخر قرعہ ڈ الا گیا اور قرعہ میں ان سب نے اپنی وہ قلمیں ڈالیں جن سے تورا و لکھتے تھے تو قرع حضرت ذکریا کے نام لکلا اور یہی اس سعادت سے مشرف ہوئے - دوسری مفصل روایتوں میں بیجی ہے کہ نہراردن پر جا کریہ کمیں ڈالی کئیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو للم نکل جائے وہ نہیں اورجس کا قلم معہر جائے وہ حضرت مريم كالفيل بين جنانج سب كي تلميس توياني بهاكر لي كيا مسرف حضرت ذكريًا كاقلم تعمير كيا بكدالنااه بركوج دي لكا توايك تو قرع مين ان كانام لكا دوسر حقريب كى رشته دارى تقد - پريخودان تمام كرواراام مالك نى تقد صلوات اللهوسلامه عليه ين انهی کوحضرت مریم مساس دی کنیس-إِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ لِمَرْبَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ اللَّهِ يُبَثِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ اللَّهِ يُبَثِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ اللَّهِ يُبَثِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ اللَّهِ اللَّهِ يُبَدِّدُ إِنَّ اللَّهِ يُبَدِّدُ إِنَّ اللَّهِ يَبَدُّ اللَّهِ يَبْدُهُ اللَّهِ عَلَيْمَةً مِّنْهُ اللَّهِ يُنْهُ اللَّهِ يُنْهُ اللَّهِ يُنْهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ يُنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اسمه المتييخ عنستي أبرك مريّع وجيها في الدُنيًا والاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْ لَا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَّا يَكُونَ لِنَّ وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

جب فرشتوں نے کہا'اے مریم الله تعالى علي ایك بات كى يقین خوشخرى دیتا ہے جس كا نام سے بن مریم ہے جود نیا اور آخرت ميں ذى عزت ہے اور ہے بحل وہ میری نزد کی والوں میں ہے 🔾 وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں ہے با تیس کرے گا اوراد میزعمر میں مجی اوروہ ٹیک لوگوں میں سے ہوگا 🔾 کہنے گئیں اللہ جھے از کا كيے موكا؟ حالا تكد جھے توكسى انسان نے ہاتھ بھى جہيں لگايا -فرشتے نے كہا اى طرح اللہ جوچاہے پيدا كرتا ہے جب بھى ووكسى كام كوكرنا جا بتا ہے قو صرف يد كميد يتا

#### ہے کہ ہوجاتو وہ ہوجاتا ہے 0

مسیح ابن مریم علیہ السلام: بہتہ کہ (آیت: ۳۵ – ۳۷) یہ خوش خری حضرت مریم کوفر شتے سنار ہے ہیں کہ ان سے ایک لاکا ہوگا جو ہوی شان والا اور صرف اللہ کے کھے ۔ بہت ہوگا بہت تغییر اللہ کے فرمان مُصَدِّقًا بِکلِمَةً مِنَ اللَّهِ کَ بھی ہے جہور نے ذکر کیا اور جس کا بیان اس سے پہلے گذر چکا اس کا نام سے ہوگا 'عیسیٰ بیٹا مریم علیہ السلام کا ہرموس اسے اس نام سے پہلے نے گا مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ذین میں وہ بھڑ ت سیاحت کریں گے مال کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا - اللہ کے نزد یک وہ وہ یہ ہے کہ ذین میں وہ بھڑ ت سیاحت کریں گے مال کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا - اللہ کے نزد یک وہ وہ بہان میں برگزیدہ ہیں اور اولوالعزم تیغیروں کی طرح اللہ کے تھم سے جس کے لئے اللہ چا ہے گا وہ شفاعت کریں گے جو تبول ہو نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اور اولوالعزم تیغیروں کی طرح اللہ کے تھم سے جس کے لئے اللہ چا ہے گا وہ شفاعت کریں گے جو تبول ہو جا نیں گی صلو ت اللہ و سلام معلیہ و علیہ م احمعین - وہ اپنے جھولے میں اور ادھر عمر میں با تیں کریں گے لین اللہ وصدہ کا ترکی کے خوال کا مجوزہ وہوگا اور بڑی عمر میں بھی جب اللہ ان کی طرف و تی کرے گا وہ وہ کی اور قبل میں مطرف و تی کی دور سے تا میں موری ہے تبین میں کام مرف و تورت کی کا کام کرنا بھی مردی ہے تبین میں کام مرف حضرت میں گی اور جرت کے کہا وہ ایک کی میں جی جب اللہ ان کی طرف و تی کی دور جرت کے کے اللہ کی علیا وہ دیٹ میں ایک اور جرت کے کے اللہ کی علیہ و علیہ میں موری ہے تو یہ تیں ہوئے۔

حضرت مریم اس بشارت کوئ کراپی مناجات میں کہنے گیں اے اللہ جھے بچہ کیے ہوگا؟ میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میراارادہ نکاح کرنے کا ہے اور نہ میں الی بدکار عورت ہوں حاشاللہ اللہ عزوجل کی طرف سے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا امر بہت بڑا ہے۔ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرستی۔ وہ جو چاہے پیدا کرد ہے اس خلتے کوخیال میں رکھنا چاہئے کہ حضرت ذکر ٹیا کے اس سوال کے جواب میں اس جگہ لفظ یَفُعَلُ تھا پہاں لفظ یَخُلُقُ ہے لیعنی پیدا کرتا ہے اس لئے کہ کسی باطل پرست کو کسی شبکا موقع باتی نہ رہا اور صاف لفظوں میں حضرت عیسی کی کا اللہ کی مخلوق ہونا معلوم ہوجائے۔ پھراس کی مزید تاکید کی اور فر مایا 'وہ جس کسی کا م کو جب بھی کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا فرمادیتا ہے کہ ہوجا 'بس وہ و ہیں ہوجا تا ہے۔ اس کے تھم کے بعد ڈھیل اور در نہیں گتی ۔ جیسے اور جگہ ہے وَ مَلَ اَمُرُ نَلَ إِلَّا وَاحِدَةٌ کَلَمُ عِلَا اللّٰہ کی بارے مرف ایک مرتبہ کھم سے بی بلاتا خیر فی الفور آ نکہ جھیکتے بی وہ کا م ہوجا تا ہے۔ ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا۔

وَيُعَلِّمُهُ الْحِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا اللهِ عَنْ رَبِّكُمُ النِّ آنِ آخُلُقُ اللهِ عِنْ رَبِّكُمُ النِّ آنِ آخُلُقُ لِللهِ عِنْ رَبِّكُمُ النِّ آخُلُقُ لَكُمْ فِي الْمَوْلُ النِّ آخُلُقُ لَكُمْ اللّهِ فَيَكُونَ طَلَيرًا لَكُمْ فِي فِيهِ فَيَكُونَ طَلَيرًا لَكُمْ فِي الْمَوْلُ اللّهِ اللّهِ وَالْبَرِي وَمَا تَدْخِرُونَ فَي وَلَا لَكُمْ اللّهُ وَالْبَرِي وَمَا تَدْخِرُونَ فَي اللّهُ وَالْبَيْدُ اللّهُ وَالْبَيْدُ وَمَا تَدْخِرُونَ فَي اللّهُ وَاللّهِ وَالْبَيْدُ اللّهُ وَالْبَيْدُ اللّهُ وَالْبَيْدَ اللّهُ وَالْبَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْبَرِي وَمَا تَدْخِرُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْبَرِي وَمَا تَدْخِرُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ وَمَا تَدْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَالِكُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُولُولُولُكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُولُولُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَال

الله اسے لکھتا اور تو ما قاور آخیل سکھائے گا O اوروہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بیں تنہارے پاس تنہارے در لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بنا تا ہوں۔ پھر اس میں پھو تک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے تھم سے بات ہے اور اللہ کے تھم سے میں پیٹ کے اندھے کو

ادرکورهمی کواچها کردیتااورمرد کوجلادیتا مول اورجو پختم کھاؤاورجو پختا ہے گھروں میں ذخیرہ کروئیں تمہیں بتادیتا مول اس میں تبہارے لئے بری نشانی ہے

اگرتم ایجا ادارمود کا مریم سے خطاب: ﴿ ﴿ اِیت : ١٩٩٥ ﴾ فرشتے جھڑت مریم ہے کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑ کے یعنی حسرت عیسیٰ کو فرشتوں کا مریم سے خطاب : ﴿ ﴿ ﴿ اِیت : ١٩٩٥ ﴾ فرشتے جھڑت مریم ہے کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑ کے یعنی حسرت عیسیٰ کو پروردگار عالم لکھنا سکھائے گا جو حسرت مولیٰ بن پروردگار عالم لکھنا سکھائے گا جو حسرت مولیٰ بن عمران پراٹری تھی اور ایسے تو ما قاسیکھائے گا جو حسرت مولیٰ بن عمران پراٹری تھی اور انجیل سکھائے گا جو حسرت عیسی تی پراٹری چنا خچر آ پ کو بیدونوں کیا ہیں حفظ تھیں آئیس بنی اسرائیل کی طرف اپنارسول

عمران پراتری تھی اور انجیل سکھائے گا جو حضرت میں تی پراتری چنانچی آپ کوید دونوں کتابیں حفظ تھیں انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنارسول
بنا کر بھیجے گا' اور اس بات کو کہنے کے لئے کہ میرایہ مجز و دیکھوکہ ٹی کی اس کا پر تمرہ بنایا' کھر پھونک مارتے ہی وہ بچ کے کا جیتا جا گتا پر ندہ بن کر
سب کے سامنے اڑنے لگا' بیاللہ کے علم اور اس کی زبان سے لکتے ہوئے الفاظ کے سب تھا' حضرت میں گی اپنی قدرت سے نہیں بیا ایک مجز و
تھا جو آپ کی نبوت کا فشان تھا۔ انکھ ماس اند معے کو کہتے ہیں جے دن کے وقت و کھائی ندوے اور رات کو دکھائی دے۔ بعض نے کہا'
اس مدر کی نبوت کا میں میں کہ کہتے ہیں جے دن کے وقت و کھائی ندوے اور رات کو دکھائی دے۔ بعض نے کہا'

اکسمه اس نابینا کو کہتے ہیں جے دن کو کھائی دے اور رات کو کھائی شدے بعض کہتے ہیں بھیٹا اور تر چھااور کا نامراد ہے بعض کا قول میکی ہے کہ جو مال کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہوا ہوئیاں کہی تر جمہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں جوزے کا کمال کہی ہے اور مخالفین کو عاجز کرنے اس کے پیٹ میں اللہ کے تعمم سے کرنے کے لئے اس کی بیصورت اور صورتوں سے اعلی ہے۔ اَبَرَصُ سفید دانے والے کوڑھی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیار بھی اللہ کے تھم سے

کرنے کے لئے اس کی میصورت اورصورتوں سے اعلی ہے۔ اَبَرَ صُ سفید دانے والے کوڑھی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیار بھی اللہ کے تھم سے حضرت میں اللہ کے تھم سے آپ زندہ کردیا کرتے تھے۔ حضرت میں اللہ کے تھم سے آپ زندہ کردیا کرتے تھے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر ہرز مانے کے نبی کواس ز مانے والوں کی مناسبت سے خاص خاص ججزات حضرت باری عز سمہ نے عطا

فرمائے ہیں- حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں جاد و کا ہوا جرچا تھا اور جاد وگروں کی ہوئی قدر و تعظیم تھی تو اللہ نے آپ کو و مجترہ و میاجس سے تمام جاد وگروں کی آئی میں کھل کئیں اور ان پر جیرت طاری ہوئی اور انہیں کامل یقین ہوگیا کہ بیتو اللہ واحد و تبار کی طرف سے عطیہ ہے۔ جاد و ہرگز نہیں چنا نچہ ان کی گردنیں جسک کئیں اور بیک لخت وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور بالاخر اللہ کے مقرب بند ہے بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طبیبوں اور عکیموں کا دور دورہ تھا۔ کامل اطباء اور ماہر تھیں علم طب کے پورے عالم اور لا جواب کامل الفن استاد موجود علے ۔ پس آپ کو وہ مجزے دیے گئے جس سے وہ سب عاجز تھے مجمل ما درز ادا غرص کو بالکل بینا کر دینا اور کوڑھیوں کو اس مہلک بیا رکی سے

منادی کرکے بار باراعلان کیا گیا کہ ہے کوئی جواس جیسا کلام کہہ سے؟ اکیلے اکیلے ٹیپیں سب ال جاؤ اورانسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کراؤ پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں صرف دس سورتوں کے برابر بھی اورا چھا یہ بھی نہیں ایک ہی سورت اس کی ماندتو بنا کرلاؤ
کین سب کمریں ٹوٹ گئیں ہمتیں پست ہوگئیں گلے خٹک ہو گئے زبان گنگ ہوگئی اور آج تک ساری و نیا ہے نہ بن پڑا اور نہ بھی ہو سکے گا

بھلا کہاں اللہ کا کلام اور کہاں خلوق؟

وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ الثَّوْرِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُوْ بَعْضَ

### الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْتَكُمُ بِايَةٍ مِّنْ رَبِّكُمُ "فَاتَّفُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ۞ إِنَّ اللهَ رَبِّيُ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهْذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ۞

اور میں توراۃ کا سپانے والا ہوں جومیرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہتم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جوتم پرحرام کردی می بیں اور میں تبہارے پاس تبہارے دب کی نشانی لایا ہوں کتم اللہ سے ڈرواور میری فرمانبرداری کرو O یقین مانو میرا اور تبہارارب اللہ بی ہے کتم سب اس کی عبادت کروں بہی سیدمی راہ ہے O

(آیت: ۵۰-۵۰) پس اس زمانہ کے اعتبار سے اس مجز ہے نے اپنا اثر کیا اور بخالفین کو ہتھیارڈ النے ہی بن پڑی اور جوتی در جوتی اسلامی حلقے بردھتے گئے۔ پھر حضرت سے گا اور مجز ہیان ہور ہا ہے کہ آپ نے فر مایا بھی اور کرکے دکھایا بھی کہ جوکوئی تم میں سے آئ اپنے گھر سے جو پچھ کھا کر آیا ہو میں اسے بھی اللہ کی دی ہوئی اطلاع بتا دوں گا بہی نہیں بلکہ کل کے لئے بھی اس نے جو تیاری کی ہوگی مجھے اللہ کے معلوم ہو جا تا ہے نہ سب میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں جو تعلیم شہیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے ہاں اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا؟ میں اپنے سے بہلی کتاب تو راق کو بھی مانے والا اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں میں تم پر بعض وہ چیزیں صلال کرنے آیا ہوں جو مجھے سے پہلے تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو راق کے بعض احکام منسوخ کئے ہیں گواس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے لیکن درست بات یہی ہے۔

بعض حفزات فرمائے ہیں کو وات کا کوئی تھم آپ نے منسوخ نہیں کیاالبتہ بعض حلال چیزوں ہیں جواف تلاف تھااور ہوھے ہوھے اور یا ان کی حرمت پراجماع ہو چکا تھا مفرت عیسی علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کردی - جیسے قرآن تکیم نے اور جگہ فرمایا وَ لِا بَیّنَ لَکُمُ بَعُضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ مِن تہمارے بعض آپ سے اختلاف میں صاف فیصلہ کردوں گا - واللہ اعلم - پھر فرمایا کہ میرے پاس اپنے سچائی کی اللہ جل شانہ کی دلیس موجود ہیں - تم اللہ سے ڈرواور میرا کہا مانوجس کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ اسے بی جوجومیر ااور تبہا دایا لیا نہارے سیر می اور بی راہ قوصرف یہی ہے -

فَلَمَّا آخَسَ عِيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ آنصَارِيَّ إِلَى اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاشْهَدَ بِآتًا مُسْلِمُونَ ۞ الْحَوَارِيْوُنَ خَنُ آنصَارُ اللهِ المَّا بِاللهِ وَاشْهَدَ بِآتًا مُسْلِمُونَ ۞ رَبَّبَا المَنَا بِمَا آنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشّهِدِيْنَ ۞ وَمَكَرُوْ اوَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيْنَ ﴾ وَمَكَرُوْ اوَمَكَرُوا وَمَكَرُوا للهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيْنَ ﴾

کیں جب (حضرت) عیسی نے ان کا کفر معلوم کرلیا تو کہنے گئے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا' ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں۔ہم اللہ پرایمان لائے اور آپ گواہ ریئیے کہ ہم تابعدار ہیں ○ اے ہمارے پالنے والے اللہ' ہم تیری اتاری ہوئی دی پرایمان لائے اورہم نے تیرے رسول کی مان لی۔ پس تو ہمیں گواہوں میں لکھے لے ○ اور کافروں نے کرکیا اور اللہ نے بھی اور اللہ تعالیٰ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر ہے ○

پیانی کون چڑھا؟ ﴿ ﴿ آیت:۵۲-۵۲) جب حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضداورہث دھری کود کھ لیا کہ اپنی گراہی کج روی اور کفروا نکارے یہ شختے بی نہیں تو فرمانے کے کہ کوئی ایسا بھی ہے جواللہ کی طرف پنچنے کے لئے میری تابعداری کرے اس کا یہ مطلب بھی لیا کیا ہے کہ کوئی ہے جواللہ کے ساتھ میرا مددگار ہے؟ لیکن پہلاتول زیادہ قریب ہے۔ بہ ظاہر بیں معلق ہوتا ہے کہ آپ نے فر مایا اللہ کی طرف پکار نے میں میرا ہاتھ بٹانے والاکون ہے؟ جیسے کہ نبی اللہ معفرت محدرسول اللہ بھٹ کھٹر یف ہے ججرت کرنے کے پہلے موسم جج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو جھے اللہ کا کلام پہنچانے کے لئے جگہ دے؟ قریش تو کلام اللی کی تبلیغ سے تھے دوک رہے ہیں یہاں تک کہ مدید شریف کے باشند سے انساد کرام اس خدمت کے لئے کمر بستہ ہوئے آپ کو جگہ بھی دی۔ آپ کی مدد بھی کی اور جب آپ ان کے ہاں کہ مدید شریف کے باشند سے اور خوابی اور بے مثال ہدردی کا مظاہرہ کیا' ساری دنیا کے مقابلہ میں اپناسید سپر کردیا اور حضور کی حفاظت خیر'خوابی اور آپ کے مقاصد کی کامیا بی میں ہمرتن معروف ہو مجھ کے رضی اللہ عنہ ہے وار ضاھم۔

ای طرح حضرت عیسیٰ علیہالصلو ۃ والسلام کی اس ٓ واڑ پہمی چند بنی اسرائیلیوں نے لبیک کبی- آپ پر ایمان لائے- آپ کی تائید کی - نقیدیت کی اور پوری مددی پنچائی اوراس ٹورکی اطاعت میں لگ گئے جواللہ نے ان پراتارا تھا یعنی انجیل میلوگ دھو بی متھ اور حواری انہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا ہے بعض کہتے ہیں بیٹ کاری سے صحیح بیہ کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو جیسے کہ سجیین کی صدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقعہ پررسول اللہ علی نے فرمایا 'ہے کوئی جوسیدسپر ہوجائے؟ اس آواز کوسفتے ہی حضرت زبیر ستار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا - پھر بھی حضرت زبیر اٹنے ہی قدم اٹھایا - پس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری ز بیر ہے رضی اللہ عنہ - پھریدلوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں جمیں شاہدوں میں لکھ لئے اس سے مراد حضرت ابن عباس کے نز دیک امت محرٌ میں لکھ لینا ہے' اس تغییر کی روایت سندا بہت عمدہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہور ہاہے جوحضرت عیسیؓ کے جانی دشمن تعے انہیں مروادیے اورسولی دے جانے کا قصدر کھتے تھے جنہوں نے اس زمانہ کے بادشاہ کے کان حضرت عیسی کی طرف سے مجرے تنے کہ پیٹن لوگوں کو بہکا تا پھرتا ہے ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگا ژر ہاہے باپ بیٹوں میں فساد پر یا کررہاہے بلکہ اپنی خباحث خیانت کذب وجھوٹ (دروغ) میں یہال تک بڑھ گئے کہ آپ کوزائیکا بیٹا کہااور آپ پر بڑے بڑے بہتان ہاندھے یہاں تک کہ ہادشاہ مجی دشمن جان بن گیااورا پی فوج کو بھیجا تا کہ انہیں گرفتار کر کے شخت سزا کے ساتھ بھانی دے۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہےاور جس گھر میں آپ سے اسے جاروں طرف سے محیر لیتی ہے نا کہ بندی کر کے تھر میں تھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کوان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچالیتا ہے۔اس گھرکے روزن (روش دان) ہے آپ کوآسان کی طرف اٹھالیتا ہے اور آپ کی شاہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو ال كمريس تعائيلوگ دات كاند جر ييس اس كويسي مجمد ليت بين-گرفار كرك في جات بين سخت تو بين كرت بين اورسر بركانون كا تاج ركه كراسے صليب پر چرد هادية بين يهي ان كے ساتھ الله كا كر تھا كدو وتو اسيے نزد يك سيجھتے رہے كہم نے اللہ كے بي كو بھائى پرائكا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدیختی اور بدنیتی کا ثمر وانہیں پیدلما کہ ان کے دل ہمیشہ کے لئے سخت ہو گئے ' باطل پراڑ گے اور دنیا میں ذلیل وخوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈو بے رہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیری کرنی آتی ہیں تو کیا ہم خفیہ تدبیر کرنانہیں جانتے بلکہ ہم توان سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں-

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمُ الْذِيْنَ كَفَرُوا اللهِ يَوْمُ الْفَيْمَةُ ثَمْ اللهِ اللهِ اللهِ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل



### تَخْتَلِفُونَ ۞ فَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَاعُذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةُ وَمَالَهُمْ مِّنَ نَصِرِيْنَ ۞ وَآمَّا الَّذِيْنَ امَنُولَ وَعَمِلُوا السِّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظّلِمِيْنَ ۞ ذَلِكَ الصَّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظّلِمِيْنَ ۞ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْلَيْتِ وَالذِّحْرِ الْحَكِيْمِ ۞

جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیلیٰ میں تجتبے پورا لینے والا ہوں اور تجتبے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجبے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کوکافروں کے اوپرر کھنے والا ہوں قیامت کے دن تک مجرتم سب کالوثنا میری ہی طرف ہے میں ہی تہبارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کردوں گا © کہیں کافروں کوتو میں دنیااور آخرت میں بخت تر عذاب کروں گا اوران کا کوئی مددگا رنہ ہوگا © کیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کواللہ تعالی ان کا تو اب پورا پورادے گا – اللہ تعالیٰ طالموں سے مجبت نہیں کرتا © میہ جے ہم تیرے سامنے پڑھ دہے جین آپیتیں جیں اور حکمت والی تھیجت ہے ©

اظہار خود مختاری: ہلہ ہمہ (آیت: ۵۵-۵۸) قادہ وغیرہ بعض مغسرین تو فراتے ہیں مطلب ہیہ ہے کہ میں تجفے اپی طرف اٹھالوں گا'
پھراس کے بعد تجفے فوت کروں گا' این عباس فرماتے ہیں بینی میں تجفے مارنے والا ہوں وہب بن مذبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات
اٹھاتے وقت دن سے شروع میں تین ساعت تک فوت کر دیا تھا' این اسحاق کہتے ہیں نصار گی کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات
ساعت تک فوت رکھا۔ پھر زندہ کر دیا وہ ہے فرماتے ہیں' تین دن تک موت کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھالیا' مطرورا ق فرماتے ہیں' یعنی میں
ساعت تک فوت رکھا۔ پھر زندہ کر دیا وہ ہے فرماتے ہیں' تین دن تک موت کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھالیا' مطرورا ق فرماتے ہیں' یعنی میں
اورا کشرمضرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں نیند ہے جیسے اور چگہ قرآن کی میں ہے ھُو الَّذِی یَتوَ فُکھُ ہُ بِالَّیلِ وہ اللہ جو تہیں
رات کوفوت کر دیتا ہے۔ یعنی سلا دیتا ہے اور چگہ ہے اَللّٰہ یَتَو فَی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّیٰ کُمُ تُدُتُ فِی مَنامِها یعنی اللہ تعالیٰ
رات کوفوت کر دیتا ہے۔ یعنی سلا دیتا ہے اور چگہ ہے اَللٰہ یَتَو فَی اللهٰ کا شکر ہے جس نے جمیس مارڈ النے کے بعد پھر زندہ کر دیا 'ان کی موت کے دفت جانو لو فرماتے آلکے کہ دُھے اُللہ اللّٰہ اللہ کا اُللہ یا تکہ کہ مَا اَما اَتَنا یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے جمیس مارڈ النے کے بعد پھر زندہ کر دیا 'ایک
ہوتے تو فرماتے اَلْت مُدُ لَلٰہ اللّٰہ کَ اُسُری اَن میں مربع رسول اللہ کی اُن کے بعد پھر زندہ کر دیا 'ایک کو وج سے اور دھرت مربع کی بہتان عظیم ہا ندھ لینے کی بنا پر اور اس باعث کہ وہ کہتے ہیں جم نے سے عیلی السلام ہیں یعنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں یعنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں یعنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں یعنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں عنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں یعنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں عنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں عنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں عنی تمام اہل کا ب حضرت عیلی علیہ السلام ہیں عالی دیا ہا ان کہ مورت عیلی علیہ السلام ہیں علیہ اس مورت علیہ کی علیہ السلام ہیں علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا کہ وہ سے اور جو سے اس کی تھر کیا کہ ان کے اسلام کیا کہ اللہ کیا کہ کو دیا کہ کو کے اس کی ان کے اس کی کو کو کے اس کی کو

پس اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا کیں گے کیونکہ شدہ ہیزیہ گیا سے خشوائے اسلام کے اور کوئی بات قبول کریں گے۔ ابن اٹھا ابلی حاتم میں حضرت حسن سے اِنّی مُتَوَ فِیْلُ کی تغییر یہ مردی ہے کہ ان پر نیند ڈالی گئی اور نیند کی حالت میں ہی اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا حضرت حسن فرماتے ہیں رسول اللہ علی نے یہود ہوں سے فرمایا کہ حضرت عیسی مرے نہیں 'وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوٹے والے ہیں۔ پھر فرمات ہے میں تھے اپنی طرف اٹھا کر کا فروں کی گرفت سے آزاد کرنے والا ہوں اور تیرے تا بعداروں کو کا فروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک چنا نچے ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو آسان پر چڑھالیا تو ان کے بعدان کے ساتھیوں کے گئی فریق ہوگئے۔ ایک فرقہ تو آپ کی بعث پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی ایک بندی کے لڑکے ہیں '

تغير سودة آل عمران - بإره ٣ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

بعض وہ تھے جنہوں نے غلوسے کام لیا اور بڑھ گئے اور آپ کوالٹد کا بیٹا کہنے گئے۔ اوروں نے آپ کوالٹد کہا دوسروں نے تین میں کا ایک آپ کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کا ذکر قرآن مجید میں فرما تا ہے۔ پھران کی تر دید بھی کردی ہے تین سوسال تک توبیا سی طرح رہے۔

خالی ہو ( ہماری دعاہے کہ ہرزمانے میں اللہ اس امت کا حامی و ناصرر ہے اور روئے زمین کے کفار پر انہیں غالب رکھے اور انہیں سمجھ دے تا کہ بیاللہ کے سواکسی کی عبادت کریں نہ محمطی کے سواکسی اور کی اطاعت کریں۔ یہی اسلام کی اصل ہے اور یہی عروج دینوی کا گر ہے۔ میں نے سب کوعلیحدہ کتاب میں جمع کردیاہے)

آ کے اللہ کے قول پر نظر ڈالنے کمسے علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہوداور آپ کی شان میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنا کر بہکنے والےنصرانیوں کولل وقید کی ماراورسلطنت کے تباہ ہوجانے کی سزادی اور آخرت کا عذاب وہاں دیکھ لیں گے جہاں نہکوئی بیا سکے نہ مدد کر سکے گالیکن برخلاف ان کے ایما نداروں کو پوراا جراللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا' دنیا میں بھی فتح اورنصرت عزت وحرمت عطا ہوگی اور آخرت میں تھی خاص حتیں اور نعتیں ملیں گی- اللہ تعالیٰ خالموں کو ناپسندر کھتا ہے- پھر فرمایا اے نبی کی تھی حقیقت حضرت عیسی کی ابتداء پیدائش کی اور ان کے امر کی جواللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ ہے آپ کی طرف بذر بعیرا بنی خاص دحی کے اتار دی جس میں کوئی شک وشہنہیں' جیسے سور ہُ مریم میں فرمایا عیسیٰ بن مریم یہی ہیں میں سچی حقیقت ہے جس میں تم شک وشبہ میں بڑے ہواللہ کوتولائق ہی نہیں کہاس کی اولا دہو- وہ اس سے بالکل یا ک ہے'وہ جوکر تا جا ہے کہہ دیتا ہے ہوجا'بس وہ ہوجا تا ہے'اب یہاں بھی اس کے بعد بیان ہور ہاہے۔

### إِنَّ مَثَلَ عِنْسِي عِنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ الدَّمْرِ خَلَقَهُ هِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكِ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْمُمْتَرِثِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَاءْنَا وَ إَبْنَاءً كُمْ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءً كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَغَنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ۞ إِنَّ هٰذَالَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِنِينُ الْحَكِيْمُ ١ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيْمًا بِالْمُفْسِدِينَ ١

اللہ کے نزدیک میسیٰ کی مثال ہو بہوآ دم کی مثال ہے جے مٹی سے پیدا کر کے کہددیا کہ موجا۔ پس وہ ہوگیا 🔿 تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے -خبر دارشک کرنے والوں میں نہ ہونا 🔾 پس جو مخف تیرے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی تجھ ہے اس میں جھگڑ ہےتو تو کہددے کہ آؤ ہمتم اپنے اپنے فرزندوں کواور ہمتم ا پی اپن عورتوں کواور ہمتم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلالیں۔ پھرہم بہزاری التجا کریں اور جھوٹوں پراللڈ کی گھنٹ ڈالیں 🔿 بالیقین صرف یہی سچابیان ہے اور کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے اور بے شک وشبہ غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے 🔾 پھر بھی اگر بیقول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جانے والا ہے 🔾

اختیارات کی وضاحت اورنجرانی وفد کی روداد: 🌣 🖈 (آیت:۵۹-۹۳) حضرت باری جل اسمهٔ وعلا قدره این قدرت کامله کا بیان فرمار ہاہے کہ حضرت نیسنگ کا تو صرف باپ نہ تھااور میں نے آئہیں پیدا کر دیا تو کون سی جیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آ دم گوتو ان سے پہلے پیدا کیا تھا- ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ مال بھی نہ تھی 'مٹی ہے پتلا بنایا اور کہددیا آ دم ہوجا' ای وقت ہو گیا' پھرمیرے لئے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سامشکل ہوسکتا ہے جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی ہیں نے پیدا کردیا پس اگرصرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسی اللہ کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں تو حضرت آ دم بطریق اولی اس کا استحقاق رکھتے ہیں اورانہیں خودتم بھی نہیں مانتے - پھر

تفير سورة آل عران - باره ٣ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم حضرت عیسیٰ کوتو سب سے پہلے اس مرتبہ ہے ہٹا دینا جاہے کیونکہ ان کے دعوے کا جھوٹا ہونا اور خرابی اس سے بھی زیادہ یہاں طاہر ہے-یہاں ماں تو ہے وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ سیسب کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا ملہ کاظہور ہے کہ آ دم کو بغیر مرد وعورت کے بیدا کیا اور حوا کوصرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور عیسی کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کردیا اور ہاتی مخلوق کومرد وعورت سے بیدا کیا' اس لے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَحُعَلَةُ آیَةً لِلنَّاسِ ہم نے عیلی کولوگوں کے لئے اپنی قدرت کا نشان عابا اور پہال فرمایا ہے عیلی کے بارے میں اللہ کا سیافیصلہ یہی ہے۔ اس کے سوااور پچھ کسی کی یازیادتی کی مخبائش ہی نہیں ہے کیونکہ حق کے بعد محمرا ہی ہی ہوتی ہے کہاں تجھے اے نبی ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہئے۔ اللهرب العالمين اس كے بعدائي ني كو عم ديتا ہے كه اگر اس قدر داضح اور كامل بيان كے بعد بھى كوئى فخص تھے سے امر عيسيٰ كے بارے میں جھڑے تو انہیں مبللہ کی دعوت دے کہ ہم فریقین مع اپنے بیٹوں اور بیو یوں کے مبللہ کے لئے تکلیں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہواس پرتو اپنی لعنت نازل فر مااس مباہلہ کے نازل ہونے اور سورت کی ابتداء سے پہاں تک کی ان تمام آیوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصاریٰ کا وفد تھا۔ بیلوگ یہاں آ کرحضور سے حضرت عیسیؓ کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔ ان کاعقبیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کے حصہ دار اور اللہ کے بیٹے ہیں پس ان کی تر دید اور ان کے جواب میں بیسب آیتیں نازل ہو کمیں۔ ابن اسحاق اپنی مشہور عام سیرت میں لکھتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے موقین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد حضور کی خدمت میں اپنے ساٹھ آ دمی جمیع تھے جن میں چودہ فخص ان کے سردار تھے جن کے نام یہ ہیں عاقب جس کا نام عبداً سے تھا'سیدجس کا نام ایہم تھا' ابوحارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا' اوراوٹ بن حارث زید' قیس' پرزیداوراس کے دونو لڑکے اورخویلداور عمرؤ خالد'عبدالله اومحن بیسب چوده سردار تنے کیکن پھران میں بڑے سردار تین مخص تھے۔ عاقب جوامیر قوم تھا اور تقلند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشوره تھا اور اس کی رائے پر بیاوگ مطمئن ہوجاتے تھے اور سید جوان کا لاٹ یا دری تھا اور مدرس اعلی تھا' بیہنو بکر بن وائل کے عرب تبیلے میں سے تھالیکن نصرانی بن گیا تھااور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آ وُبھائے تھی اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے کرج بنادیے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کراس کی بہت کچھ خاطر و مدارات اور خدمت وعزت کرتے رہتے بتنے میخص حضور کی صفت وشان سے واقف تھااور آگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا- دل ہے آپ کی نبوت کا قائل تھالیکن نصرانیوں میں جواس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جوجاہ دمنصب اسے حاصل تھا اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ غرض بیدوند مدینه میں رسول اللہ عظیمی خدمت میں مجد نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہوکر بیٹے ہی تھے۔ پیوگ نفیس پوشا کیس پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چا دریں اوڑ ھے ہوئے تھے الیامعلوم ہوتا تھا جیسے بنوحارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں۔صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جبیہا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ عمیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف مندکر کے مجد نبوی میں ہی اپنے طریق پر نماز اواکر کی بعد نماز کے حضور سے ان کی گفتگو ہوئی - ادھر سے بولنے والے بیتین تخص نيخ حارثة بن علقمهٔ عاقب يعنى عبداً من اورسيد يعنى ايهم مير كوشا بى مذهب بريت ليكن كيمهامور مين اختلاف ركھتے تھے-حضرت من كى نبت ان کے نتیوں خیال تھے یعنی وہ خوداللہ ہے اور اللہ کالڑ کا ہے اور تین میں کا تیسرا ہے۔اللہ ان کے اس نا پاک قول سے مبرا ہے اور بہت ہی بلندو بالا ہے۔تقریباتمام نصاری کا بہی عقیدہ ہے سے کے اللہ ہونے کی دلیل توان کے پاس پیقی کہ وہ مردوں کوزندہ کر دیتا تھا اور ا ندھوں اور کوڑھیوں اور بیاروں کوشفا دیتا تھا۔غیب کی خبریں دیتا تھا اور ٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارکراڑا دیا کرتا تھا اور جواب اس کا میہ ہے کہ بیساری باتیں اس سے اللہ کے عکم سے سرز دہوتی تھیں۔اس لئے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے بچے ثابت ہونے پراور حفزت

عیسی کی نبوت پر مثبت دلیل ہوجا کمیں اللہ کالڑکا ہانے والوں کی جت بیٹی کہ ان کا بہ ظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں ہی ہولئے گئے سے سے بیا بیٹی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تا کہ سے سے بیا بیٹی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تا کہ لوگ اللہ کو اسباب کا محکوم اور عاوت کا تحت و نے بہتے کہ اس نے اپنے کلام میں فر ہایا لوگ اللہ کو اسباب کا محکوم اور عاوت کا تحت و نے بیا میں وغیرہ بس اگر اللہ اکیلا آیک ہی ہوتا تو یوں نہ فر ما تا بلکہ فرما تا میں نے کیا میں میری مخلوق میں نے کیا ہم کا لفظ صرف بردا کی میری مخلوق میں نے کیا ہم کا لفظ صرف بردا کی میری مخلوق میں نے فیصلہ کیا وغیرہ بس جو کہ اللہ تھی ہیں ۔خود اللہ اور عیسی اور مریم (جس کا جواب ہے ہے کہ ہم کا لفظ صرف بردا کی کے لئے اور عظمت کے لئے ہے ۔مترجم ) اللہ تعالی ان ظالموں منکروں کے قول سے پاک و بلند ہے۔ان کے تمام عقائد کی تر دیو تر آن کر یم میں نازل ہوئی ۔

چنانچہ یہ لوگ صلاح مشورہ کرئے پھر در بارنہوگا میں حاض ہوئے اور کہنے گئے اے ابوالقاسم ( علیہ ہے کہ ہے ہے ہا عنہ کرنے کے تیارنہیں ۔ آپ اپ خوش ہوں کہ در ہے اور ہم اپنے خیالات پر ہیں گین آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج و بیج جن سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھڑوں کا ہم میں فیصلہ کر دیں۔ آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پندیدہ ہیں آئے خضرت میں ہے نوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھڑوں کا ہم میں فیصلہ کر دیں۔ آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پندیدہ ہیں آئے خضرت میں ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھڑوں کے خواہ شرائی ارسے ساتھ کی مضبوط امانت دار کو کردوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کی دن بھی سردار بننے کی خواہ شرائیس کی گئین اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور گئے جو تعریف کی ہے اس کا تصدیق کرنے والا اللہ کے نوز کیک میں بن جاؤں اس لیے میں اس دور سے طہر کی نماز کے لئے چل پڑا و حضور کشریف لا کے نماز ظہر کرنے والا اللہ کے نوز کیک میں بن جاؤں اس بارا پی جگہ اونچا ہوتا تھا تا کہ آپ کی نگاہیں جھے پر پڑیں آپ برابر بغورد کھتے ہی رہ بہال تک کہ نگاہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑیں۔ انہیں طلب فر مایا اور کہا کہ ان کے ساتھ جاؤاوران کے انتہا فات کا کیمن میں میں جو نہیں ہی بیدوا تھ میں بھی قدر سے طوالت ہے اور کھرزا کہ با تیں بھی ہیں۔ انہیں وہال سے ایس میں داروں کی گنتی بارہ کی ہیں۔ انہیں داروں کی گنتی بارہ کی ہیں۔ انہیں داروں کی گنتی بارہ کی ہیں۔ انہیں دہال سے داور کھرزا کہ با تیں بھی ہیں۔

سے جناری شریف میں ہروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے نجرانی سردارعا قب اور سید ملاعنہ کے ارادے سے حضور کے پاس آئے لیکن ایک نے دوسرے سے کہا' یہ نہ کراللہ کی شم اگریہ نج ہیں اور ہم نے ان سے ملاعنہ کیا تو ہم اپنی اولا دول سمیت تباہ ہو جا ئیں گے چنا نچہ بھر دونوں نے شفق ہوکر کہا' حضرت آپ ہم سے جوطلب فرماتے ہیں' ہم وہ سب ادا کردیں گے ( یعنی جزید دینا قبول کر ایل) آپ کی اہمن فحض کو ہمارے ساتھ کا مل اہن کوئی بھیجنا' آپ نے فرمایا بہتر - ہیں تبہارے ساتھ کا مل اہن کوئی کروں گا' اصحاب رسول ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ دیکھیں حضور کس کا امتخاب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' اے ابوعبیدہ بن جراح تا ہم کھڑے ہوجاؤ - جب سے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا' اے ابوعبیدہ بن جراح گا گھڑے اوراس امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہے اوراس امت کا مین اللہ تعالی عنہ)

منداحد میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابرجہل ملعون نے کہا اگر میں مجمد ( اللہ اللہ میں کاز پڑھتے دیکھ اوں گا تواس کی کردن کچل دوں گا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 'اگروہ ایسا کرتا توسب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے دبوج لیتے اور بہود بول سے جب قر آن نے کہا تھا کہ آؤجھوٹوں کے لئے موت مانگؤاگروہ مانگتے تو یقینا سب کے سب مرجاتے اور اپنی جگہیں جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے اور جن لامرانیوں کومباہلہ کی دعوت دی گئی تھی اگروہ حضور کے مقابلہ میں مبا بلے کے لئے نگلتے تو لوٹ کرا پنے مالوں کواورا پنے بال بچوں کونہ پاتے ، میں جن اور کی اورنسائی میں بھی بیرحد ہے۔ امام ترفدی اسے حسن میں کہتے ہیں۔

امام یہ ق نے اپنی کتاب واکل الدہ ق میں بھی وفد نج ان کے قصے کو طویل تربیان کیا ہے۔ ہم اسے یہال نقل کرتے ہیں کیونکہ اس میں معرابت بھی ہے اور اس مقام سے وہ نہایت مناسبت رکھتا ہے سلمہ بن عبد یہ یہ وادا سے روایت کرتے ہیں جو پہلے نصرانی سے پھر مسلمان ہو مجے کہ رسول اللہ عقاقہ نے سورہ طس قرآن میں نازل ہونے سے پیشتر اہل نج ان کونامہ مبارک لکھا جس کی عبارت بیٹی ہیسہ اللہ اِبُراهِیہ و اِلسُد عقاقہ نے سورہ طس قرآن میں نازل ہونے سے پیشتر اہل نج ان کونامہ مبارک لکھا بنکہ اُنٹیہ مَانِی سُسم اللہ اِبُراهِیہ و اِلسَد عَلَی وَیَعُقُوبَ مِن مُّد حَد النّبِی رَسُولِ اللّهِ اِلٰی اُسْتُفِ نَحْداً اَنْ اُنٹیہ مَانِی و کی کہ اللہ مِن و لایکہ اِللہ مِن و لایکہ اللہ مِن و لایکہ اِللہ مِن و لایکہ اللہ مِن و السّلام اللہ مِن اللہ مِن و السّلام اللہ مِن اللہ مِن و اللہ مِن و السّلام اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن و اللہ اللہ مِن و اللہ مِن میں اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن ہم اللہ مِن اللہ مُن اللہ مِن اللہ مَان و اللہ مِن اللہ مُن اللہ مِن اللہ م

جب بی خطاسقف کو پنچااوراس نے اسے پڑھاتو پڑا شیٹایا، گھبرا گیااور تھرانے لگا مجٹ سے شرجیل بن وداعہ کو بلوایا جو ہمدان قبیلہ
کا تھا۔ سب سے بڑا مشیر سلطنت یہی تھا، جب بھی کوئی اہم کام آپڑتا تو سب سے پہلے بعنی اسم اور سیداور عاقب سے بھی پیشتر اس سے
مشورہ ہوتا، جب بیآ گیا تو اسقف نے حضور کا خطا سے دیا۔ جب اس نے پڑھ لیا تو اسقف نے پوچھا، بتاؤ کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا،
بادشاہ کوخوب علم ہے کہ حضرت اساعیل کی اولا دیس سے اللہ کے ایک نبی کے آنے کا وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے کیا عجب کہ وہ نبی بھی ہو۔
امر نبوت میں کیا رائے دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر امور سلطنت کی کوئی بات بھوتی تو بیشک میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر کوئی بات نکال لیتا،

اسقف نے انہیں تو الگ بٹھا دیا اورعبداللہ بن شرحل کو بلایا ۔ یہ مشیر سلطنت تھا اور حمیر کے قبیلے میں سے تھا' اسے خطاد یا' پڑھا یا' رائے اپوچھی تواس نے بھی ٹھیک وہی بات کہی جو پہلا مشیر کہہ چکا تھا' اسے بھی بادشاہ نے دور بٹھا دیا' پھر جبار بن فیض کو بلایا جو بنو حارث میں سے تھا۔ اس نے بھی یہی کہا جو ان دونوں نے کہا تھا' بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان تنہوں کی رائے شغق ہے تو تھم دیا گیا کہ ناقو س بجائے جا کیں' آگ جلا دی جائے اور گرجوں میں جھنڈ سے بلند کر دیئے جا کیں۔ وہاں کا بید سنورتھا کہ جب سلطنت کا کوئی اہم کا م ہوتا اور رات کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو یہی کرتے اور اگر دن کا وقت ہوتا تو گرجوں میں آگ جلا دی جائی اور ناقو س زور زور سے بجائے جاتے' اس تھم کے ہوتے ہی جوتا تو یہی کرتے اور اگر دن کا وقت ہوتا تو گرجوں میں آگ جلا دی جائی اور خاقو س زور زور سے بجائے جاتے' اس تھم کے ہوتے ہی چاروں طرف آگ جلادی گئی اور ناقو س کی آواز نے جرایک کو ہوشیار کردیا اور جھنڈ ہے او نے دیکھ دیکھ کر آس پاس کی وادی کے تمام لوگ جمع ہوگئے' اس وادی کا طول اتنا تھا کہ تیز سوارض سے شام تک دوسرے کنارے پہنچتا تھا۔ اس میں تہترگاؤں آباد تھے اور ایک لاکھ میں ہزار تلوار جانے دوالے یہاں آباد تھے اور ایک لاکھ جیں ہزار تلوار جانے دوالے یہاں آباد تھے۔ جب بیسب لوگ آگے تو اسقف نے آئیس رسول اللہ تھاتے کا نامہ مبارک پڑھ کر سایا اور پوچھا' بتاؤ تہماری کیا جو ہوا کے ' بیوبال سے پہنچ تھی حار آگ کو بطور وفد کے بھیجا جائے' بیوبال رائے ہو تھی مرتب کے بھیجا جائے' بیوبال سے پختی خبر لائیں۔

اب یہاں سے بیدوفدان تینوں کی سرداری کے ماتحت روانہ ہوائد بینہ پہنچ کر انہوں نے سفری لباس اتار ڈالا اور نقش ہے ہوئے رہی گئے کہ ہے لیے جانے ہے جو بہن لئے اور سونے کی انگوشیاں انگلیوں ہیں ڈال لیں اور اپنی چا دروں کے پلے تھا ہے ہوئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ بہت دیر تک انتظار کیا۔حضور کچھ بات کریں لیکن ان رہیٹی حلوں اور سونے کی انگوشیوں کی وجہ ہے آپ نے ان سے کلام بھی نہ کیا۔ اب بیلوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رشی اللہ تعالی عنداور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ تعالی عنداور حضرات کو پالیا ' اللہ تعالی عندی تا ہی ہے جم میں ان دونوں حضرات کو پالیا ' ان سے واقعہ بیان کیا۔ تہمارے نبی (علیہ بیٹے رہے کہ آپ ہے کہ با تیں ہوجا کیں گئن آپ نے ہم سے کوئی بات نہ کی 'آخر ہم لوگ لیکن جواب نہ دیا پھر بہت دیر تک انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ ہے جم بان دونوں نے دھرت علی ان اور انسان کی جواب دیا جواب دیا ہے دونوں نے حضرت علی بی اور وہی سفری معمولی لباس میں گئا سلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر فر مایا' اس اللہ کی قسم کی موسل میں گئا سلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر فر مایا' اس اللہ کی قسم کی موسل میں گئا سلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر فر مایا' اس اللہ کی قسم نے جھے حق کے سلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر فر مایا' اس اللہ کی قسم نے جھے حق کے سلام کیا' آپ نے جواب دیا' پھر فر مایا' اس اللہ کی قسم نے جھے حق کے ساتھ البیس ھیں۔

اب سوال جواب بات چیت شروع ہوئی و چھتے تھاوروہ جواب دیتے تھے ای طرح وہ بھی سوال کرتے اور جواب پاتے ا آخر میں انہوں نے پوچھا آپ حفرت عیسی کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ تا کہ ہم اپنی قوم کے پاس جا کروہ کہیں ہمیں اس کی خوشی ہے کہ اگر آپ نی ہیں تو آپ کی زبانی سنیں کہ آپ کا ان کی بابت کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا جواب آج تو نہیں۔ تم تھہروتو میر ارب مجھ سے اس کی بابت جوفر مائے گا'وہ میں تہمیں سناووں گا۔ دوسرے دن وہ پھر آئے تو آپ نے ای وقت کی اتری ہوئی اس آ بت ان مثل عیسی کی کا ذبین تک تلاوت کر سنائی۔ انہوں نے اس بات کا اقر ارکرنے سے انکار کردیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح رسول اللہ علی لئے ملاعنہ کے لئے حضرت میں گواور حضرت حسین کواپئی چا در میں لئے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے بیچھے حضرت فاطمہ آئر ہی تھیں اس وقت آپ کی گئی ایک ہویاں تھیں 'شرجیل ہید کے بھتے ہی اپنے دونوں ساتھیوں سے کہنے لگا'تم جانتے ہو کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو



کریم میلی اور دھزے ملی البنا آنکا سے مرادس اور حسین ' نیسا آنکا سے مراد حضرت فاظمۃ الز ہرافنی اللہ تعالی عنہ-متدرک حاکم وغیرہ میں بھی اس معنی کی حدیث مروی ہے۔
میں بھی اس معنی کی حدیث مروی ہے۔
پھر جناب باری کا ارشاد ہے ہیے جوہم نے عیسی کی شان بیان فرمائی ہے حق اور کی ہے اس میں بال برابر کی بیشی نہیں اللہ قابل عبادت ہے کوئی اور نہیں اور وہی غلب والا اور حکمت والا ہے اب بھی اگر یہ منہ پھیرلیں اور دوسری باتوں میں پڑی تو اللہ بھی ایس بیندوں کو اور مفدوں کو بخو بی جانس میں باترین مرادے گا اس میں پوری قدرت ہے کوئی اس سے نہ بھاگ سکے نہ اس کا مقابلہ کر سکے وہ پاک ہے اور تحریفوں والا ہے ہم اس کے عذاب سے اس کی پناہ چا ہے ہیں۔

قُلْ يَاهَلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءً بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَ قُلْ يَاهَلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءً بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَ نَعْبُ اللهِ وَلا نُشُرِكَ بِهُ شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا فَعْبُ وَلِا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا فَعْبُ وَلِي اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِآنًا مُسْلِمُونَ ﴿
مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِآنًا مُسْلِمُونَ ﴿



کہدو کہاے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤجوہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت ندکریں نداس کے ساتھ کسی کوشریک بنائیں نہ اللہ کوچھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کوئی رب بنائیں کہاں اگروہ منہ چھیرلیں تو تم کہدو کہ گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں O

يبود يول اورنفرانيول سے خطاب: 🌣 🌣 (آيت: ٦٣) يبوديوں نفرانيوں اورانهي جيبے لوگوں سے يہاں خطاب ہور ہا ہے ، کلمہ کا اطلاق مفید جملے پر ہوتا ہے جیسے یہاں کلمہ کہہ کر پھر سَو آءِ الخ 'کے ساتھ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ سَوَ آءِ کے معنی عدل وانصاف جیسے ہم کہیں ہم تم برابر ہیں' پھراس کی تغییر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی بت كوند پوجيس-صليب تصويرُ الله تعالى كے سواكسي اور كؤند آگ كونداوركسي چيز كو بلكة تنها الله وحده لاشريك كي عبادت كريں ، يبي عبادت تمام انبياء كرام كي تقى - جيسے كما يك اور جكم الله تعالى ارشا وفرماتے بين وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ انَّهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انَّا فَاعُبُدُون يعى تجمد يهل جس جس رسول كوبم ني بيجا سبى طرف يبى وحى كى كرمير سواكوكى عبادت كالأق نہیں- پس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو- اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ تَلِين برامت ميں رسول بھيج كرہم نے بياعلان كروايا كەصرف الله كى عبادت كرواوراس كے سواسب سے بچو- بھر فرما تا ہے كه آپس میں بھی ہم اللہ جل جلالہ کوچھوڑ کرایک دوسرے کورب نہ بنائیں ابن جریج فرمائے ہیں بعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ایک دوسرے ک اطاعت نه کریں۔عکرمہ قرماتے ہیں کسی کوسوائے اللہ تعالیٰ کے سجدہ نہ کریں چھرا گریپلوگ اس حق اورعدل کی دعوت کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں تم اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنالؤ ہم نے بخاری کی شرح میں اس واقعہ کامفصل ذکر کر دیا ہے جس میں ہے کہ ابوسفیان جبکہ دربار قیصر میں بلوائے گئے اور شاہ قیصرروم نے حضور ﷺ کے نسب کا حال پوچھا تو آئبیں کا فراور دشمن رسول ہونے کے باوجود آپ کی خاندانی شرافت کا اقرار کرنا پڑااوراس طرح ہرسوال کاصاف اورسچا جواب دینا پڑا' بیدا قعصلح حدیبیے بعد کا اور فتح کمدے پہلے کا ہے'ای باعث قیصر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ (لیعنی رسول اللہ علقہ) بدعبدی کرتے ہیں؟ ابوسفیان نے کہانہیں کرتے ' کیکن اب ایک معاہدہ ہماراان سے ہوا ہے نہیں معلوم اس میں وہ کیا کریں؟ یہال صرف سیمقصد ہے کدان تمام باتوں کے بعد حضور کا نامہ مبارک پیش کیا جاتا ہے جس میں بسم الله کے بعد بر لکھا ہوتا ہے کہ بیخط محمد کی طرف سے ہے جواللہ کے رسول ہیں ( عَلَيْنَةً ) ہرقل کی طرف جوروم کا شاہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہوا سے جو ہدایت کا تابعدار ہواس کے بعد لکھا اسلام قبول کر-سلامت رہے گا اسلام قبول کر اللہ تعالی تخفید وہرا اجر دے گا اورا گرتو نے مندموڑ اتو تمام رئیسوں کے گنا ہوں کا بو جو تجھ پر پڑے گا' چریبی آیت کھی تھی۔ امام محمدین اسحاق وغیرہ نے کھا ہے کہ اس سورت یعنی سورهٔ آل عمران کوشروع سے لےکر''انی' سے مجھاد پرتک آیتی وفدنجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں-

امام زہری فرماتے ہیں سب سے پہلے جزیدا نہی اوگوں نے اداکیا ہے اوراس بات میں بھی مطلقا اختلاف نہیں ہے کہ آیت جزید فتح کمد کے بعد نازل ہوئی ہے تو پھر فتح سے پہلے حضور ہے اپنے خط میں ہرقل کو کہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو پھر فتح سے پہلے حضور ہے اپنے خط میں ہرقل کو یہ آیت کیے کھی؟ اس کے جواب کی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کمکن ہے یہ آیت دومر تبداتری ہو اول حدیبیہ سے پہلے اور فتح کمد کے بعد۔دوسرا جواب بیہ کمکن ہے شروع سورت سے لے کراس آیت تک وفدنج ان کے بارے میں اتری ہو یا بی آیت اس سے پہلے از چکی ہواس صورت میں این اسحاق کا بیفر مانا کہ ای کے اوپر کی کھی آیت سے ای وفد کے بارے میں اتری ہیں میحفوظ نہ ہو کیونکہ ابوسفیان والا واقعہ سراسراس کے خلاف ہے تیسرا جواب بیہ ہے کمکن ہے وفدنج ان حدیبیہ سے پہلے آیا ہواور انہوں نے جو پچھ دینا منظور کیا ہوئیہ صرف

مباہلہ سے بیخے کیلئے بطور مصالحت کے ہونہ کہ جزید دیا ہواور بیا تفاق کی بات ہو کہ آ بت جزیباں واقعہ کے بعداتری جس سے اس کا اتفاقاً الحاق ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن جمش رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر سے پہلے غزوے کے مال فلیمت کو پانچ حصول میں تقسیم کیا اور بھی ان رکھ کر دوسر سے حصائٹ رہیں تقسیم کردیئے پھر اس کے بعد مال فلیمت کی تقسیم کی آ بیتی ہی ای کے مطابق اتریں اور بھی تھم ہوا۔ چوتھا جواب بیر ہے کہ احتال ہے کہ دسول اللہ تھا تھے نے اپنے خطیس جو ہرقل کو بھیجا' اس فیس بید باب اس طرح آ بعد اس طرح آ بحضرت کے الفاظ بی میں وہی نازل ہوئی ہو جیسے کہ حضرت عمرین خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے تھم کے بارے میں اس طرح آ بعد اس کا اور بدوی قید یوں کے بارے میں ان کی بابت طرح آ بعد اس کو گری بات قائم رکھی گئی چانچے مقام ابراہیم کے مصلے بنانے سے متعلق بھی اس طرح وہی نازل ہوئی اور عسلی رہائی گیا ہو بھی اس طرح آ رسول اللہ تعالیہ میں اس کے مطابق بی از ی ہوئید بہت مکن ہے۔ انہی کے خیال سے متعلق آ بہت اتری کہ بس بی بہت مکن ہے۔

## آلِهُلَ الْكِتْ لِمَ ثُمَّا بِحُونَ فِنَ اِبْرَهِيْمَ وَمَّا النَّولَتِ التَّوْرُبَةُ وَالْإِنْجِيْلُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَانَتُمْ هَانَتُمْ هَانَتُمْ هَانَتُمْ هَالْكُونَ فَهَا لَكُونَ فَيْمَا لَيْسَ لَكُونَ عَاجَعْتُمْ فِيْمَا لَيْسَ لَكُونَ مَا يَعْمَا لَيْسَ لَكُونَ مَا يَعْمَا لَيْسَ لَكُونَ فَيْمَا لَهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيْمَا لَيْسَ لَكُونَ فَيْمَا لَكُونُ فَيْمَا لَيْسُ لَكُونَ فَيْمِ لَيْمُ وَلَا لِللّٰهُ يَعْلَمُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْ فَيْمَا لَا لَعْلَمُ لَا تَعْلَمُ فَلَالِهُ لَعْمَا لَهُ فَيْمُ لَكُونَ فَيْمَا لَكُونَ فَيْ لَكُونُ فَيْمَا لَكُونَ فَيْمَا لَكُونَ فَيْمَا لَيْسَ لَكُونُ فَيْمَا لَكُونَ فَيْمَا لَكُونَ فَيْ فَالْمُ لَا تَعْلَمُ وَلَا لَكُونَ فَيْسَالِكُونَ فَيْ فَيْمَالِكُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَلَامُ لَا لَيْسَالِكُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونُ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَلِي لَا لَكُونَ فَيْ لَكُونُ فَيْ فَالْمُونُ فَيْ فَلِهُ لَا لَكُونُ فَيْ فَلَامُ لَاللّٰهُ لِلللّٰهُ لِلْمُ لِلْكُونَ فَيْ فَالْمُونُ فَيْ فَلَاللّٰهُ لِللّٰهُ لَا لَهُ فَيْ فَالْمُونُ فَلَالِهُ لَا لَاللّٰهُ لِلَالِهُ لِلللّٰهُ لِلْكُونُ فَيْ فَلَالْمُونَ فَيْ فَلَالْمُ لَا لَكُونُ فَلْمُ لَلْكُونُ لَكُونُ فَيْ فَلَالْمُ لِلْكُونُ فَيْ فَالْمُونُ فَلَالْمُونُ فَيْ فَلَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِهُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِ

اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھڑتے ہو؟ حالا تکہ تو ما ۃ واجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی تئیں۔ کیاتم پھر بھی جھٹے ؟ ۞ سنوتم لوگ اس میں جھڑ بچکے اے اہل کتاب میں جھڑتے ہو۔ مالا تھیں بھر ہے ہوجس کا تنہیں علم بی نہیں اور اللہ جا ستاہے ۞

### 

### مَا كَانَ اِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلا نَصْرَانِيًا وَلاَئِنَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ آوْلِيَ النَّاسِ بِابْرِهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنِ الْمَنْوَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞

اورتم نہیں جانتے' ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ھرانی تھے بلکہ وہ تو کیطر فہ خالع مسلمان تھے وہ شرک بھی نہ تھے 🔿 سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نز دیک تروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا ما تا اور بینی اور جولوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہار الله تعالیٰ ہی ہے 🔾

دراصل الله کے خلیل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ شرک سے بیز ارمشرکوں سے الگ سیح اور کامل ا یمان کے مالک تھے اور ہرگز مشرک ند تھے ہے آیت اس آیت کی مثل ہے جوسورہ بقرہ میں گذر چکی السلام کووَ قَالُوا کُونُوا هُودًا اَوُ نَصرى تَهُتَدُو العِن يولوك كبت بين يبودي يا نصراني بنع مين مدايت ہے- چرفرمايا كرسب سے زياده حضرت ابراہيم عليه السلام كي تابعداری کے حقداران کے دین پران کے زمانے میں چلنے والے تھے اوراب بیہ نبی محمصطفیٰ ﷺ ہیں اور آپ کے ساتھ کے ایمانداروں کی جماعت جومہا جرین وانصار ہیں اور پھر جوبھی ان کی پیروی کرتے رہیں قیامت تک ُرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ہرنی کے ولی دوست نبوں میں سے ہوتے ہیں میرے ولی دوست انبیاء میں سے میرے باپ اور الله کے قلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ق والسلام ہیں کھرآ ب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی (ترندی وغیره) پُعرفر مایا جوبھی اللہ کے رسول پرایمان رکھے وہی ان کا ولی اللہ ہے-

وَدَّتَ ظَالِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُلُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَأَنْتُهُ رَتَشُهَدُونَ ۞ لَيَاهُ لَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ عُ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤ وَقَالَتْ طَابِفَةٌ مِّنْ آهَٰلِ ٱلۡكِتٰبِ امِنُوۡا بِالَّذِينَ ٱنۡزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوۡا وَجۡهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓ الْحِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ

الل كتاب كى ايك جماعت كى چاہت ہے كتمبيں ممراہ كرديں دراصل وہ خودا پئے آپ كو كمراہ كررہے ہيں اور بجھتے نہيں 🔾 اے ال كتابتم باو جود قائل ہونے كے چربھی دانستہ کفر کیوں کررہے ہو؟ 🔾 اے اہل کتاب باوجود جائے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کررہے ہو؟ اور کیوں حق کو چھپارہے ہو؟ 🔾 اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھا بمان والوں پراتارا گیا ہے اس پردن چڑھے تو ایمان لا وَاورشام کے وقت کا فربن جاوَتا کہ بیاوگ بھی پلیٹ جا کیں 🔾

یہود بول کا حسد: 🌣 🌣 (آیت: ۲۹-۲۷) یہال بیان ہورہا ہے کہان یہود بول کے حسد کود کھوکہ مسلمانوں سے کیے جل بھن رہے ہیں۔ آئیس بہکانے کی کیا کیا پوشیدہ تر کیبیں کررہے ہیں ' کیسے کیسے محروفریب کے جال بچھاتے ہیں ' حالانکہ دراصل ان تمام چیزوں کا وہال خودان کی جانوں پر ہے کیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں - پھر انہیں ان کی بیذ کیل حرکت یا دولائی جارہی ہے کہ تم سچائی جانتے ہوئے بھی حق



يَّنْحَتَّصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ لِيَثَامَ ۗ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ آهَلَ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّمْ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ ذُلِكَ بِإِنْهَامُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِّيِّنَ سَبِيْلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذب وهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین ندکرہ ہے کہ کہ پیشک ہدایت تو اللہ دی کی ہدایت ہے اور رہی محک کہتے ہیں کداس بات کا بھی یقین ندکرو کہ کوئی

اس جیبیا دیاجائے جیبیاتم دیۓ گئے ہویاتم ہے تبہارے رب کے پاس جنگڑا کریں گئے تو کہددے کفٹل تواللہ تل کے ہاتھ ہے-وہ جے چاہے دے اللہ تعالی وسعت والا اورجائے والا ہے 🔾 اپنی رحمت کے ساتھ جے چاہے مخصوص کرلے اللہ تعالی بڑنے ضل والا ہے 🔾 بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امن بناد ہے تو بھی وہ مجھے واپس کردیں اوران میں ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو آئیس ایک دینار بھی امانت دے تو مجھے اداند کریں اس بیاور بات ہے کہ تو اس ے مربر ہی کھڑار ہے۔اس لئے کہ انہوں نے کہ رکھا ہے کہ ہم پران جا بلوں کے حق کا کوئی گنا ڈبیس بیلوگ باوجود جاننے کے اللہ پرجموٹ کہتے ہیں O

ہرایت اللہ کے پاس ہے: 🌣 🌣 (آیت: ۲۳) تو اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تواے نی گہددے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے- وہ مومنوں کے دلوں کو ہراس چیز پرایمان لانے کیلئے آ مادہ کردیتا ہے جھے اللہ تعالی نے تازل فرمایا ہو- انہیں ان دلائل پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے جا ہے تم نبی ای علی کے صفتیں چھیاتے پھر ولیکن پھر بھی خوش قسمت لوگ تو آپ کی نبوت کے طاہری نشان کو بہ یک نگاہ پہچان کیں گے-اس طرح کہتے تھے کہتمہارے پاس جوعلم ہے اے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اسے سی*کھ کرتم جیسے ہوجا ئی*ں بلکہانی ایمانی قوت کی وجہ

سے تم سے بھی بڑھ جائیں یا اللہ کے سامنے ان کی جبت ودلیل قائم ہوجائے یعنی خودتمہاری کتابوں سے وہتمہیں الزام دیں اللہ تعالی فرما تا ہے کہتم کہددوصل تو اللہ عز وجل کے ہاتھ ہے جسے جا ہے دے سب کام اس کے قبضے میں ہیں وہی دینے والا ہے۔ جسے جا ہے ایمان وعمل اور علم وفضل کی دولت سے مالا مال کردے اور جسے جا ہے راہ حق سے اندھا اور کلمہ اسلام سے بہرا اور سیجے سمجھ سے محروم کردی اس کے سب کام تحکمت سے ہی ہوتے ہیں' وہ وسیع علم والا ہے' جسے چاہا پٹی رحمت کے ساتھ خاص کر دے' وہ بڑنے فضل والا ہے' اے مسلمانو!اس نے تم پر بے پایاں احسانات کئے ہیں۔ تمہارے نی کوتمام انبیاء پر فضیلت دی اور بہت ہی کامل اور ہرحیثیت سے پوری شریعت اس نے تمہیں دی۔ بدویانت یہودی: 🖈 🖈 (آیت: ۴۷ – ۷۵) الله تعالی مومنوں کو یہود یوں کی خیانت پر کرتا ہے کدان کے دھوکے میں نہ آ جا کیں-ان میں بعض تو امانتدار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں' بعض تو ایسے ہیں کہٹرزانے کا خزاندان کی امانت میں ہوتو جوں کا تو ں حوالے کر دیں گے۔

پھرچھوٹی موٹی چیز میں وہ بددیانتی کیسے کریں گے؟ اوربعض ایسے بددیانت ہیں کہ ایک دیناربھی واپس نہ دیں۔ ہاں اگران کے سرہو جاؤ' تقاضا برابر جاری رکھواور حق طلب کرتے رہوتو شایدامانت نکل بھی آئے ورنہضم بھی کر جائیں۔ جب ایک دینار پریہ بددیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑ نے گئے لفظ قعطار کی بوری تفییر سورت کے اول میں ہی بیان ہو چکی ہے اور دینار تو مشہور ہی ہے ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار کا قول مروی ہے کددینار کواس لئے دینار کہتے ہیں کدوہ دین لینی ایمان بھی ہےاور ناریعنی آگ بھی ہے مطلب بیہ ہے کہ ق کے

ساتھ لوتو دین ناحق لوتو نار یعنی آتش دوزخ-اسموقعه براس مديث كابيان كرنابهي مناسب معلوم موتاب جوسيح بخارى شريف ميس كى جكدب اوركتاب الكفالدميس بهت بورى ہے-رسول اللہ ﷺ نے فر مایا' بنی اسرائیل میں ایک مخص تھا جس نے کسی اور مخص سے ایک ہزار دینار قرض مائے 'اس نے کہا- کواہ لاؤ' کہا الله کی گواہی کافی ہے اس نے کہا ضامن لاؤ 'اس نے کہا صانت بھی اللہ ہی کی دیتا ہوں وہ اس پر راضی ہو کیا اور وقت اوا ٹیکی مقرر کر کے رقم

دے دی وہ اپنے دریائی سفریس نکل گیا جب کام کاج سے نیٹ گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تا کہ جا کراس کا قرض ادا کر دے لیکن سواری نبطی تو اس نے ایک ککڑی لی اوراہے ج میں ہے کھو کھلا کر کے اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک خط بھی اس کے نام ر کھ دیا' پھر منہ بند کر نے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ تو بخو بی جانتا ہے کہ میں نے فلاں مخض سے ایک ہزار دینار قرض لئے' تیری شہادت پراور تیری صانت پراوراس نے بھی اس پرخوش ہوکر جھے دے دیئے اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جاکراس کاحق مدت کے اندر ہی اندر دے دول کیکن نہ ملی۔ پس اب عاجز آ کر تھے پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں تو اسے اس تک پہنچا دیے میدوعا کر کے لکڑی کوسمندر میں ڈال کرچلا آیا' لکڑی پانی میں ڈوب گئی'یہ پھر بھی حلاش میں رہا کہ کوئی سواری مطبقو جائے اوراس کاحق اوا کر آئے۔ ادھر قرض خواہ مخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آر ہا ہو- جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ا کیے لکڑی کو جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی' ہیں بچھ کراٹھالیا کہ جلانے کے کام آئے گی' گھر جا کراہے چیرا تو مال اور خط نکلا کچھ دنوں بعد قرض دینے والا مخص آیا اور کہا اللہ تعالی جانتا ہے میں نے ہرچند کوشش کی کہ کوئی سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آ پ کا قرض ادا کردول کیکن کوئی سواری ندلی اس لئے دیرلگ گئ اس نے کہا تو نے جورقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچادی ہے تو اب اپنی میہ رقم واپس کے جااور راضی خوثی لوٹ جا- میرحدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے کیکن جزم کے صیغے کے ساتھ اور بعض جگہ اسناد

کے حوالوں کے ساتھ بھی ہے-علاوہ ازیں اور کتابوں میں بھی بیروایت موجود ہے- پھرفر ما تا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے مقدار کے حق کو ندادا کرنے پرآ مادہ کرنے والاسببان کا بیفلط خیال ہے کہان بدوینوں ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں-ہم پر بیا مال حلال ہے جس پراللہ فرما تا ہے کہ بیاللہ پرالزام ہے اور اس کاعلم خود انہیں بھی ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن یہ بیوقوف خودا پی من مانی اور دل پیند ہاتیں گھڑ کرشریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیلتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذی یا کفار کی مرغی بکری وغیرہ بھی خورو ہے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو بھتے ہیں کہ اس کتاب بھی کہتے تھے کہ دمیوں کا مال لینے میں کوئی جاتی ہے تو ہم تو بھتے ہیں کہ اس کتاب بھی کہتے تھے کہ دمیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں سنو جب وہ جزیداداکررہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے (عبدالرزاق) سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب الل کتاب سے حضور علیہ السلام نے یہ بات می تو فرمایا دشمنان الدجموٹے ہیں جا بلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں سلے مٹ کئیں اور امانت تو ہرفاس و فاجر کی بھی اداکرنی پڑے گی۔

بَكَى مَنْ آوَفَى بِعَهْدِهُ وَاثَّفَى فَاتَ اللهَ يُحِبُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللهِ وَآيَمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَلِكَ لاَ اللهِ وَآيَمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَلِكَ لاَ اللهِ وَآيَمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَلِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي اللّهِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ النّهِمْ يَوْمَ الْقِلَةِ خَلَاقَ لَهُمْ فِي اللّهِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ النّهِمْ يَوْمَ الْقِلْهُ وَلا يُنْظُرُ النّهِمْ فَوْمَ الْقِلْهُ وَلا يُتَكِيمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ النّهِمْ فَوْمَ الْقِلْهُ وَلا يُتَكِيمُ اللهُ وَلا يُنْظُرُ النّهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكِيمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ النّهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللهُ وَلا يُتَكِمُ اللهُ وَلا يُتَكُمُ اللّهُ وَلا يَنْظُرُ اللّهُ وَلَا يُعْمِلُونُ اللّهُ وَلا يُسْتَلِقُ اللّهُ وَلا يُعْمِلُونُ اللّهُ وَلا يُعْمِلُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُ لَا عُلَالُهُ وَلا يُعْمِلُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِلُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُلُولُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلُونُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُ لَا عُمْ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلا يُعْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُونُ اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونُ اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہاں (مواخذہ ہوگا) البتہ چوض اپنا قرار پوراکرے اور پر بیزگاری کرے واللہ تعالیٰ بھی ایے پر بیزگاروں کو دوست رکھتا ہے بیشک جولوگ اللہ تعالیٰ کے عہداور اپنی قسموں کو تعوزی تعوزی قیمت پر چ ڈالنے بین ان کے لئے آخرت میں کوئی حصر نہیں -اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گانے آئیں یا کرے گا ادران کے لئے در دناک عذاب بیں ۞

منقی کون؟ ﷺ (آیت:۲۷) پھرارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو مخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اہل کتاب ہوکر ڈرتار ہے پھراپی کتاب کی ہدایت کے مطابق آخری کا ب کا امتوں پر بھی ہدایت کے مطابق آخری ان کی امتوں پر بھی ان کی مقابق کے مطابق جو تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اس کی شریعت کی اطاعت کرے رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سردار حضرت بھی مقابقہ کی لازم ہے اللہ کی حرام کردہ تی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔

جموثی قتم کھانے والے: ہم ہم (آیت: 22) یعن جواہل کتاب اللہ کے عہد کا پاس نہیں کرتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں اور ای طرح جموثی قسمیں کھاتے ہیں اور ان بدکار یوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی بیار محبت کی بات کرے گا نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا۔ نہ انہیں ان کے گنا ہوں سے پاک صاف کرے گا بلکہ انہیں جہم میں وافل کرنے کا حکم دے گا اور وہاں وہ در دناک سزائیں جگتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت کی حدیثیں بھی ہیں جن میں سے پھھ یہاں بھی ہم میان کرتے ہیں۔

(۱) منداحد میں ہے رسول اللہ علی فی فرماتے ہیں تین قتم کے لوگ ہیں جن سے تو نہ اللہ جل شانہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا معفرت ابوذ رٹنے بیٹن کر کہا ' یہ کون لوگ ہیں' یارسول اللہ' بیتو ہوئے گھاٹے

اورنقصان میں پڑے ٔ حضور ؓ نے تین مرتبہ یہی فر مایا - پھر جواب دیا کرٹخنوں سے پنچے کپڑ الٹکانے والا جھوٹی قتم سے اپناسودا بیچنے والا' دے کر احسان جتانے والا مسلم وغیرہ میں بھی بیرجد ہی ہے-

(۲) منداحم میں ہا ابواحمس فرماتے ہیں' میں حضرت ابوذر سے ملا- ان ہے کہا کہ میں نے ساہے کہ آپ رسول اللہ علیہ ہے؟

ایک حدیث بیان فرماتے ہیں تو فرمایا سنو' میں رسول اللہ الرجموٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں نے حضور سے سن لیا ہوتو کہنے وہ حدیث کیا ہے؟

جواب دیا' یہ کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ ذو والکرم دوست رکھتا ہے اور تین قسم کے لوگوں کو دشمن ' تو فرمانے لگے۔ ہاں بیحدیث میں نے بیان کی

ہے اور میں نے حضور سے سی بھی ہے۔ میں نے بو چھا کس کس کو دوست رکھتا ہے' فرمایا ایک تو وہ جومردا نگی سے دشمنان اللہ سجانہ کے مقابلے

میں میدان جہاد میں کھڑا ہوجائے یا تو اپناسیہ چھلی کروالے یا فتح کر کے لوٹے ' دوسراوہ شخص جوکی قافلے کے ساتھ سفر میں ہے۔ بہت رات

گئے تک قافلہ چانا رہا جب تھک کر چور ہو گئے پڑاؤڈ الا تو سب سوگئے اور سیجا گنار ہا اور نماز میں شخول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو

جگا دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کا پڑ دی اسے ایڈ اینچا تا ہواور وہ اس پر صبر وضبط کر سے یہاں تک کہ موت یا سفران دونوں میں جدائی کر ہے' میں

نے کہا اور وہ تین کون ہیں جن سے اللہ تعالی ناخوش ہے۔ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تا جز' اور تکبر کرنے والا فقیر اور وہ تیل جس سے بھی

احسان ہوگیا ہوتو جتانے بیٹھے' بیصوریش اس سند غریب ہے۔

(٣) منداحد میں ہے کندہ قبیلے کے ایک شخص امر والقیس بن عامر کا جھگڑا ایک حضری شخص سے زمین کے بارے میں تھا جو حضور "کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اب کندی قتم کھا لے تو حضور گئی ہوا تو آپ نے فرمایا اب کندی قتم کھا لے تو حضری کہنے لگا' یارسول اللہ جب اس کی قتم ہوگئی تم سے محکی کا مال اپنا کر لے گا تو جب وہ اللہ تعالی سے ملے گا' اللہ اس سے ناخوش ہوگا' پھر آنخضرت میں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو امرو القیس نے کہا' یارسول اللہ اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے اجر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت - تو وہ کہنے لگایارسول اللہ گواہ رہے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام چھوڑ ی سے دیے شائی میں ہی ہے۔

(۳) منداحر میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں جو محض جھوٹی قتم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال چین لے واللہ جل جلالہ سے جب طے گاتو اللہ عزوج کی اس پر بخت غضبناک ہوگا 'حضرت افعد فی فرماتے ہیں' اللہ کی قتم میرے ہی بارے میں ہیہ ہے۔ ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی۔ اس نے میرے حصہ کی زمین کا افکار کر دیا میں اسے خدمت نبوی میں لایا' حضور " نے مجھ سے فرمایا' تیرے پاس کچھ ہوت ہے۔ میں نے کہانہیں' آپ نے یہودی سے فرمایا' توقتم کھائے' میں نے کہا حضور " یہوقتم کھائے گا اور میرا مال لے جائے گا' پس اللہ عزوج ل نے بیآ یت نازل فرمائی' بیر حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔

(۵) منداحم میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا ہے جو محض کسی مرد سلم کا مال بغیر ق کے لیے لئے وہ اللہ ذوالجلال ہے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا 'وہیں حضرت اصحف بن قیس رضی اللہ تعالی عند آگے اور فرمانے گے ابوعبد الرحمٰن آپ کون می حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دہرا دی تو فرمایا بیصدیث میرے ہی بارے میں حضور گنے ارشاد فرمائی ہے میرے اپنی آب جب ہم ابنا ارشاد فرمائی ہے میرے اپنی دلیل اور ثبوت لاکہ بیکنواں تیراہے ورنداس کی تسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہایا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اور اگراس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہایا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اور اگراس کی قسم پر معاملہ ہوگا۔ میں ہے کہایا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اور اگراس کی قسم پر معاملہ ہوگا۔ میں میں معاملہ ہاتو ہے تو میرا کنواں لیے جائے گا میرا مقابل تو فاجر محض ہے۔ اس وقت حضور نے بیصد بیث بھی بیان

تغير سورة آل عمران - بإره ١٣ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية

سر فرمائی اوراس آیت کی بھی تلاوت کی۔

(۲) منداحد میں ہے رسول اللہ تھا تھے فرماتے ہیں اللہ تعالی کے کھ بندے ایے بھی ہیں جن نے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہ کرے گاندان کی طرف دیکھے گا' پوچھا گیا کہ یارسول اللہ او کون ہیں؟ فرمایا اپنے مال باپ سے بیزاد بھو نے مالے اور ان سے برغبتی

کرے گاندان فی طرف و یکھے گا ہو چھا کیا کہ یارسول اللہ وہ لون ٹیں؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزاد پیوبیا والے اور ان سے بےرہبی کرنے والی لڑکی اور اپنی اولا دسے بیزار اور الگ ہونے والا باپ اور وہ شخص کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہے وہ این سے اٹکار کر جائے اور سے میں میں میں سے بیر

کرے والی من اور این اولا دیسے بیرار اور الک ہونے والا باپ اور وہ کی گہ جن کیر میں وہ مانسان ہے وہ دین سے الکار آئکھیں پھیر لے اور ان سے یکسوئی کرے۔

(۷) این ابی حاتم میں ہے حضرت عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ تعالیٰ عند قرماتے ہیں' کہ ایک شخص نے اپنا سؤوا ہاڑا ہوں رکھا اورتشم کہ ووا تنا بھاؤ دیاجا تا تھا تا کہ کوئی مسلمان اس میں بھنس جائے' لیس بہتر بیت نازل ہوگی' میچ بخاری میں بھی بدروایت مروک ہے۔

کھائی کہ وہ اتنا بھاؤدیا جاتا تھاتا کہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے کس میآیت نازل ہوئی تھی بخاری میں بھی میدوایت مروی ہے۔ (۸) منداحمہ میں ہے رسول اللہ عظالة فرماتے ہیں تین فخصوں سے جناب ہاری تقدس وتعالی قیامت والے دن ہات شکر ہے

(۸) منداحمہ بیں ہے رسوں التد عظی فرمائے ہیں بین صوف سے جناب ہاری تفدی ویامت والے دن ہوئے شہرے والے دن ہوئے شہر سے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کی اس بچاہوا پانی ہے مگروہ کی مسافر کونہیں دیتا' دوسراوہ جوعصر کے بعد جھوٹی فتم کھا کراپنا مال فروخت کرتا ہے' تیسراوہ جومسلمان بادشاہ سے بیعت کرتا ہے۔

اس کے بعد اگروہ اسے مال دی تو پوری کرتا ہے اگر نہیں دیتا تو نہیں کرتا ہے بیصدیث ابوداؤداور ترندی میں بھی ہے اور امام ترندی ا اسے حسن سمجھ کہتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلُونَ الْسِنَقُمُ الْكِتْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْ وَمَا هُوَ مِنَ وَمَا هُوَ مِنَ وَمَا هُوَ مِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْحَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْحَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْحَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿

یقیناان میں ایبا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروژ تا ہے تا کہتم اے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگواور دراصل وہ کتاب میں ٹہیں اور بیہ کہتے مجی جن کہ سالند کی طرف ہے ہے مطالا نکہ دراصل و واللہ کی اطرف نے نیس ووقو دانستہ اللہ رجموٹ بولنے ہیں O

مجی ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے ٹین وہ تو دانستہ اللہ پر جموٹ بولتے ہیں ○ ... کر فروا لرلوگ : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ سال بھی اننی ملعون سودیوں کا ذکر جوریا ہے کہ ان کا ایک گروہ سے

غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ: ہیں ہے ہیں اللہ کی کتاب بدل دیتا ہے اصل مطلب اور تحریف کر ذرہ ہورہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ ہیں کرتا ہے کہ عنی خبط کر دیتا ہے اور جا ہوں کو بھی کرتا ہے کہ عنی خبط کر دیتا ہے اور جا ہوں کو بھی کرتا ہے کہ میں ڈال دیتا ہے کہ کتاب اللہ یہی ہے گھریے خودا پٹی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہ کر جا ہوں کے اس خیال کو اور مغبوط کر دیتا ہے اور جان ہو جھر کر اللہ تعالی پر افتر اکرتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے 'زبان موڑ نے سے مطلب یہاں تحریف کرتا ہے -حضرت ابن مجاس ہے تھے کاری شریف میں مروی ہے کہ پہلوگ تحریف اور از الدکر دیتا تھے کتاب کا لفظ بدل و سے گریداگ ۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ پہلوگ تحریف اور از الدکر دیتا تھے کاوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو اللہ کی کتاب کا لفظ بدل و سے گریداگ ۔ تحریف اور از الدکر ویتا تھے کہ کہ تورا ہو وانجیل ای طرح ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاریس – ایک حرف سے کرنے میں اور جے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ۔ اللہ کا کہ یہ کہ تورا ہوں کو بہائے ہیں حالا تکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں ۔ اللہ کا کہ یہ کہ تا ہیں تو محفوظ ہیں جو بدلتی نہیں (ابن ابی جاتم)

حضرت وہب کے اس فرمان کا اگریہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہوتو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور حرف ہے اور خرف ہے اور خرف اور نیا دنیا میں اور پھر جوعر بی زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو ہڑی غلطیاں ہیں کہیں مضمون کو کم کر دیا گیا ہے کہیں بڑھا دیا گیا ہے اور صاف صاف غلطیاں موجود ہیں بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیبا ہی نہیں وہ تو تفییر اور وہ بھی بے اعتبار تفییر ہے اور پھر ان مجھداروں کی کھی ہوئی تفییر ہے جن میں سے اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الی سمجھدا لے ہیں اور اگر حضرت وہب کے تفییر ہے اور پھر ان کہ محمداروں کی کھی ہوئی تفییر ہے۔ فرمان کا یہ مطلب ہوکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جودر حقیقت اللہ کی کتاب ہے ہیں وہ بیشک محفوظ وسالم ہے اس میں کی وزیادتی ناممکن ہے۔

مَا كَانَ لِبَشْرِ آنَ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْكُمْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوُ عِبَادًا لِتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَاكِنْ كُونُوُ اللهِ وَلَاكِنْ كُونُوُ اللهِ وَلَاكِنْ كُونُوُ اللهِ وَلَاكِنْ كُونُوْلَ رَبِّنِهِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعُلِمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ نِهِ وَلِا يَامُرَكُمُ آنَ تَتَخِدُوا الْمُلَاكِكَةَ وَالنَّبِينَ ارْبَابًا اللهُ مُرَكَمُ اللهُ كُنُو وَلا يَامُرُكُمُ اللهُ ا

کسی ایسے انسان کو جے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے 'بیدا کو تنہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کیج کہتم اللہ کوچھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو کیج گا کہ ) تم سب رب کے ہوجاؤ تنہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب O نہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ تمہیں فرشنوں اور نبیوں کورب بنا لینے کا تھم کرے کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا تھم دے گا O

مقصد نبوت: ہے ہے ہے (آیت: 2-4) رسول اللہ علیہ کے پاس جب یہود یوں اور نجرانی نصرانیوں کے علاء جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو ابورا قم قرظی کہنے لگا کہ کیا آپ بیچا ہے ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی ہم جمی آپ کی عبادت کی ہم جمی آپ کی عبادت کی ہم جمی آپ کی عبادت کریں؟ تو نجران کے ایک نصرانی نے بھی جے ''آپ کیں'' کہا جاتا تھا' یہی کہا کہ کیا آپ کی بہی خواہش ہے؟ اور یہی دعوت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فر مایا معاذ اللہ نہ ہم خود اللہ واحدہ الشریک کے سواد وسرے کی عبادت کی تعلیم دیں نہ میری پی فیمبری کا یہ مقصد نہ جھے اللہ حاکم اعلیٰ کا بی تھم۔ اس پر بی آ بیتیں نازل ہو کیں کہ کسی انسان کو کتاب و حکمت اور نبوت ورسالت پالیٹ کے بعد بیلائق ہی نہیں کہ اپنی پرستش کی طرف کوکوں کو بلائے جب انبیائے کرام کا جو آتی بڑی بررگ فضیلت اور مرتبے والے ہیں' یہ مصب نہیں تو کسی اور کوکب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے' اور اپنی بندگ کی تلقین کوگوں کو کرے۔ امام حسن بھری فر اسے ہیں نہیں ہوسکا کہ وہ کوگوں کو آپنی بندگ کی دعوت دے بہاں بیاس لئے فر مایا' یہ یہود و نصار کی آپس میں بھا کہ دو کوگوں کو اپنی بندگ کی دعوت دے بہاں بیاس لئے فر مایا' یہ یہود و نصار کی آپس میں بھا کہ دو سرے کو جو جے تھے۔

قرآن شاہد کے جوفر ماتا ہے اِتَّعَدُلُوۤ ا اَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللّٰهِ الْخُ اَلِيْ اَلْعُ اَلَّهُ اللّٰهِ الْخُ الْعِنى ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کراپنے عالموں اور درویشوں کو اپنار ب بنالیا ہے۔ مند تر ندی کی وہ حدیث بھی آ رہی ہے کہ حضرت عدی بن حاتمؓ نے رسول مقبول علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ قوان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ ان پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کردیتے تھے اور یہ ان کی عبادت تھے۔ یہی ان کی عبادت تھے۔ یہی ان کی عبادت تھے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ اپس جاہل درویش اور بے بچھے علاء اور مشائخ اس ندمت اور ڈانٹ ڈپٹ میں داخل

٩

ہیں رسول اوران کا اتباع کرنے والے علاء کرام اس سے یکسو ہیں۔اس لئے کہ دوتو صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان اور کلام رسول کی تبلغ کرتے ہیں اوران کا موں سے دو کتے ہیں جن سے انبیاء کرام روک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں جوئے حضرات انبیاء تو خالق ومخلوق کے درمیان سفیر ہیں جق رسالت اوا کرتے ہیں اور اللہ کی امانت احتیاط کے ساتھ بندگان رب عالم کو پنچا دیتے ہیں۔ نبیا ہت بیداری ممل ہوشیاری کمال گرانی اور پوری حفاظت کے ساتھ وہ ساری مخلوق کے خرخواہ ہوتے ہیں وہ احکام رب رحلن کے پنچانے والے ہوتے ہیں۔ رسولوں کی ہوایت تو لوگوں کو رہانی بننے کی ہوتی ہے کہ وہ حکتوں والے علم والے اور حلم والے بن جائیں۔ جھدار عابد و زاہد متی اور پارسار ہیں۔ حضرت ضحاک فرمات ہیں کہتے والوں پرت ہے کہ وہ باسمجھ ہوں تعلیمُون اور تُعلِّمُون دونوں قرات ہیں پہلے کے متی ہیں معنی ہیں معنی ہیں الفاظ یاد کرنے کے۔

یے دو در سے کہ دوہ یہ میں کرتے کہ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت کر وخواہ وہ نی ہو بھیجا ہوا 'خواہ فرشتہ ہو قرب الدوالا ' بیر و وہی کر سکتا ہے جواللہ کے سواد وسرے کی عبادت کی دعوت دے اور جوالیا کرئے وہ کا فر ہوااور کفر نبیول کا کا منیل ان کا کام تو ایمان لا نا ہے اور ایمان نام ہے اللہ واحد کی عبادت اور پرسٹش کا اور بھی نبیول کی دعوت ہے۔ جیسے خود قرآن فرما تا ہے وَ مَآ اَرُسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ اِلّا نُوحِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

وَإِذَ اَحَذَ اللهُ مِيْفَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَّيْفَكُو مِّنْ كِتْبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّةً جَاءَكُو رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهُ وَلَتَنْصُرُنَهُ وَالْمَنْ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهُ وَلَتَنْصُرُنَهُ وَالْمَذَتُهُ عَلَى دَلِكُمْ اصْرِيْ قَالُو الْقُرْزِنَا قَالَ قَالَ اقْرَرْنَا قَالَ فَالْمَهُدُوا وَإِنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ فَمَنْ تَوَلِّلَ بَعْدَ دُلِكَ فَاشْهَدُوا وَإِنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ فَمَنْ تَوَلِّلَ بَعْدَ دُلِكَ فَاللَّهُ الْفُلْمِقُونَ ﴿ فَمَنْ تَوَلِّلَ بَعْدَ دُلِكَ فَاللَّهُ الْفُلِيفُونَ ﴾ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

جب الله تعالی نے نبیوں کا عبد لیا کہ جب میں تہمیں کتاب و محمت دول کی حرتبہارے پاس وہ رسول آئے جوتبہارے پاس کی چیز کو بچ بنائے تو تہمیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے فر مایا کیا تم اس کے اقراری ہو؟ اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہوئیب نے کہا ہاں جمیں اقرار ہے فر مایا تو آپ کواہ رہواورخود میں بھی تمہارے ساتھ کو ابول میں ہوں ۞ لیس اس کے بعد بھی جو لیٹ جا کیں وہ یقیعیا پورے نافر مان ہیں ۞

انبیاء سے عہد و میثاق: ﴿ ﴿ آیت: ٨١-٨١) يهال بيان بور با ہے كه حضرت آدم سے لے رحضرت عيسى تك كے تمام انبیاء كرام سے الله تعالی نے وعده لیا كه جب بھی ان بس سے كى كو بھی الله تبارك و تعالی كماب و حكمت دے اور وہ بڑے مرتبے تك بنی جات پھراس کے بعدای کے زمانے میں (آخری) رسول آجائے تو اس پرائیان لانا اوراس کی نفرت وامداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپ علم و نبوت کی وجہ سے اپنے بعدوالے نبی کی اتباع اورامداد سے رک جائے گھران سے بوچھا کہ کیاتم اقرار کرتے ہو؟ اورای عہد و میثاق پر جھے ضامن تھہراتے ہو۔ سب نے کہا' ہاں ہمارا اقرار ہے تو فر مایا گواہ رہواور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق' ہے تھم اور بدکار ہے۔ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے عہدلیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالی ہے نبی حضرت میں مصطفیٰ میں گئے تو ہیں ہو کہی تاری ہوں کہ انداد کر سے اور اپنی امت کو بھی ہو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کر سے اور اپنی امت کو بھی وہ بہی تلقین کرے کہ وہ بھی حضور پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ طاؤس محسن بھرگ اور قاد قافر مائے ہیں نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تقد بی کریں' کوئی یہ نہیں ہور کی تفسیر کے خلاف ہے بلکہ بیاس کی تائید ہے۔ اس کے حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کے خضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کے خضرت طاؤس رحمت ہوں کے کہاں کی تائید ہے۔ اس کے خضرت طاؤس رحمت کی روایت میں روای

منداحمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے کہا گیا رسول اللہ علیہ وست قریفی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تو رات کی جامع با تیں مجھے لکھ دے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں آئییں چیش کروں۔حضور کا چہرہ متغیر ہوگیا' حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا کہ تم ٹہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے گئے میں اللہ کے رب ہونے پڑاسلام کے دین ہونے پڑ محمر کے رسول ہونے پرخوش ہوں (علیہ کے اس وقت حضور کیا غصہ دور ہوا' اور فرمایا ہم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا گرحضرت موگ تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤاور جھے چھوڑ دوتو تم سب گمراہ ہوجاؤ' تمام امتوں میں سے میرے جھے کی امت تم ہواور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔

مندابویعلی میں اکھا ہے اہل کتاب ہے کھے نہ پوچھو وہ خود گراہ ہیں تہ تہمیں راہ راست کیے دکھا کیں گے بلکمکن ہے تم کی باطل کی تقد بی کرنویا جن کی تکذیب کربیٹر فاللہ کا تم اگر مولی بھی تم میں زندہ موجود ہوتے تو آئیس بھی بجز میری تابعداری کے اور پھے حلال نہ تھا، بعض اصادیث میں اگر موری اور عیسی زندہ ہوتے تو آئیس بھی میری اجاع کے سوا چارہ نہ تھا، پس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول حضرت محمد حلاقے خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی 'آپ واجب الاطاعت تصاور تمام انبیاء کی تابعداری پرجواس دفت ہول'آپ کی فرما نبرواری مقدم رہتی 'بھی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ بن بنائے گئے اس طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ بی شفیع ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوااور کی کو حاصل نبیل مینیا اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہوں گے بالاخر آپ بی خصوصیت کے ساتھ اس مقام میں کھڑے ہوں گا اللہ تعالیٰ اپنے ورودو سلام آپ پر ہمیشہ بھیجتار ہے قیامت کے دن تک آپین۔

اَفَعَنْيرَ دِنْنِ اللهِ يَبْعُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنَ فِي السَّمُوبِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكُرُهًا وَ اللهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَإِسْلَمِيْلَ وَإِسْلَى وَيَعْفُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونِ مِنْ رَبِّهِمِّمَ لَا نُفَرِقُ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونِ مِنْ رَبِّهِمِّمَ لَا نُفَرِقُ

### تغير سورة آل عران - پاره ۳

### بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَالْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَسِرِيْنَ ۞

کیا پس اللہ کے دین کے سوااور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرمانبر دار ہیں خوشی سے جو ل آ اور جبرا ہول تو بھی سب ای کی طرف لوٹائے جاکیں کے 🔾 تو کہدے کہ ہم اللہ پراور جو پھی ہم پرا تارا گیا اور جو پھھا ہرا استاجا اور اسحاق اور ایعقوب اور ان کی اولا دول پرا تارا گیا سب پرائیان لائے اور جو کچھموی اور عیلی اور دوسرے نی اللہ کی طرف سے دینے مکے اس پھی ہم ان میں سے کی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فر ما نبر دار ہیں 🔾 جو محض اسلام کے سوااور دین تلاش کر ہے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا 🔾

اسلامی اصول اور روز جزا: ﴿ ﴿ آیت: ٨٥-٨٥) الله تعالی کے سے دین کے سواجواس نے اپنی کتابوں میں اسے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے بین صرف الله وحده لاشریک ہی کی عبادت کرنا 'کوئی خف کسی اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے اس کی تر دید يهال بيان مورى ہے- پر فرمايا كرة سان وزيين كى تمام چيزيں اس كى مطيع بين خواہ خوشى سے موں يانا خوشى سے- جيسے كه الله تعالى فرما تا ہے وَلِلَّهِ يَسُحُدُ مَنُ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ طُوعًا وَّكَرُهَا الْحُ اليِّي زمين وآسان كى تمام رخلوق الله كساح يحد ركَ فَي بِ ا بي خوشى سے يا جرأ اور جكه ب أو لَهُ يَرَوُا إلى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيء الح "كيا و نهيس ديھتے كه تمام ظوق كے سائے داكيں باكي جھک جھک کراللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کیلئے بحدہ کرتی ہیں آ سانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار اور سب فرشتے کوئی بھی تکبرنہیں کرتا-سب کےسبایخ اوپروالےرب ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جوتھم دیئے جائیں' بجالاتے ہیں' پس مومنوں کا تو ظاہرو باطن قلب وجسم دونوں الله تعالى كے مطبع اوراس كے فرمانبردار ہوتے ہيں اور كا فرجمي الله كے قبضے ميں ہے اور جرأ الله كى جانب جمكا ہوا ہے۔اس کے تمام فرمان اس پرجاری ہیں اوروہ ہرطرح قدرت ومثیت اللہ کے ماتحت ہے۔کوئی چیز مجمی اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں اس آیت کی تغییر میں ایک غریب حدیث بیمجی وارد ہے کدرسول اللہ عظی نے فرمایا آسانوں والے تو فرشتے ہیں جو بخوشی اللہ کے فر مان گز ار ہیں اور زمین والے وہ ہیں جواسلام پر پیدا ہوئے ہیں کہ پھی بہشوق تمام اللہ کے زیر فرمان ہیں اور ناخوشی سے فرمال بر داروہ ہیں جولوگ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں قید ہوتے ہیں اور طوق وزنجیر میں جکڑے ہوئے لائے جاتے ہیں' بیلوگ جنت کی طرف مسيد جاتے ہيں اور و نہيں جاہے - ايك سيح حديث ميں ہے تيرے رب كوان لوگوں سے تعجب ہوتا ہے جوزنجيروں اور رسيوں سے باندھ کر جنت کی طرف مینچ جاتے ہیں-اس مدیث کی اور سندمجی ہے کیکن اس آیت کے معنی تو وہی زیادہ تو ی ہیں جو پہلے بیان ہوئے حضرت عابمٌ فرماتے بیں بیآیت اس آیت جیسی ہے وَلَینُ سَالُتَهُمُ مَّنُ عَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ٱكْرُوان سے بوچهكرة مانون اورزيين كوس نے پيداكيا؟ تويقيناوه يهي جواب ديں كے كدالله تعالى نے ابن عباس رضي الله تعالى عنفر ماتے ہيں اس سے مرادوہ وقت ہے جب روز ازل ان سب سے میثاق اور عهد لیا تھا اور آخر کارسب ای کی طرف لوٹ جائیں سے یعنی قیامت والے دن اور ہر ایک کودواس کے مل کابدلددےگا-

پر فرماتا ہے تو کہ ہم الله اور قرآن پرايمان لائے اور ابراہيم اساعيل اسحاق اور يعقوب عليهم السلام پر جو صحيف اور وحى اترى بهم اس رجمی ایمان لائے اوران کی اولاد پرجواتر ا اس پہلی ماراایمان ہے اَسْبَاط سے مراد بنواسرائیل کے قبائل ہیں جوحضرت یعقوب کی سُل میں سے تھے۔ پر حضرت لیعفوب کے ہارہ بیٹوں کی اولاد تھے مضرت موگ کوتو ما قادی گئی قلی اور حضرت عیسی کو انجیل اور بھی جینے انبیاء کرام

الله کی طرف سے جو پچھلائے 'ہماراان سب پرایمان ہے 'ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے یعنی کسی کو مانیں کک ونہ مانیں بلکہ ہمارا سب پرایمان ہے 'اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں 'پس اس امت کے مومن تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کل کتابوں کو مانے ہیں۔ کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے 'ہر کتاب اور ہرنبی کے سچامانے والے ہیں۔

پھر فرمایا کہ دین اللہ کے سواجو محفی اور راہ چلے وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ جیسے محم حدیث میں رسول اللہ علیہ کے دار اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو محفی ایساعل کرے جس پر ہمارا تھم نہ ہؤوہ مردود ہے۔ منداحمہ میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں ، قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گئے نماز آ کر کہے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں اللہ تعالی فرمائے گا تو اچھی چیز ہے صدقہ آ نے گا اور کہ گا پر دردگار میں صدقہ ہوں ، جواب ملے گا تو بھی بہتری پر ہے بھراسی طرح اور اعمال میں صدقہ ہوں ، جواب ملے گا تو بھی بہتری پر ہے بھراسی طرح اور اعمال میں آتے جا کیں گا ورسب کو بہی جواب ملتارہ گا ، پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہ گا اللہ تعالی نو کہ اس اسلام ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو بھی میں فرما تا ہے وَ مَنُ بَدُنَعُ الله بہوں کے دیں صرف منداحمہ میں ہے اور اس کے راوی حسن کا حضرت ابو ہریرہ سے منا نا بہ نہیں۔

# كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ۞ اولاً عَمْ الْعَنْقُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُعْدِينَ ﴾ خلِدِينَ ﴿ خلِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ الْجَمَعِينَ ﴾ خلِدِينَ ﴿ خلِدِينَ قَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا وَلا هُمْ ليُظُرُونَ ﴾ ولا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَارَتَ اللهُ عَمْوُر رَحِيْمُ ۞ الله عَمْوُر رَحِيْمُ ۞

الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جوابے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گوائی دینے اور اپنے پاس روش دلیلیں آجانے کے بعد کا فرہو جا کیں۔ الله تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پڑمیں لاتا 0 ان کی تو بھی سزا ہے کہ ان پراللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوجس میں بید مجیشہ پڑے ر ہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ آئمیں مہلت دی جائے 0 مگر جولوگ اس کے بعد تو بہ اور اصلاح کرلیں تو بیشک اللہ بخشے والا مہر بان ہے 0

توبداور قبولیت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٨٩-٨١) حفرت عبدالله بن عباس دخی الله تعالی عند فرماتے ہیں ایک انصار مرتد ہو کرمشرکین میں جا ملا ۔ پھر پچھتانے بگا اورا پی قوم ہے کہلوایا کہرسول الله تقالی ہے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پریہ آسین اتریں ۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا وہ پھر توبہ کرکے نئے سرے سے مسلمان ہو کرحاضر ہو گیا (ابن جریز) نسائی واکم اور ابن حبان میں بھی بیروایت موجود ہے ۔ امام حاکم اسے میح الا سناد کہتے ہیں۔ مندعبدالرزاق میں ہے کہ حارث بن سویڈ نے اسلام قبول کیا پھر قوم میں میں کی بیروایت موجود ہے۔ امام حاکم اسے جو اس نے ہارے میں بیآ بیش اترین اس کی قوم کے ایک شخص نے بیآ بیش اسے پڑھ دنا کی تواس نے کہا جہاں کی میرا خیال ہے اللہ کی میں تو سے بیا ور اللہ تعالی سب بچوں سے زیادہ سی بھروہ حضور گ



کی طرف اوٹ آئے اسلام لائے اور بہت اچھی طرح اسلام کو نبھایا۔ بینات سے مرادر سول کی تقعدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا بالکل واضح ہو جانا ہے۔ پس جولوگ ایمان لائے رسول کی حقانیت مان بچے دلیلیں دیکھ بچئ بھرشرک کے اندھیروں میں جاچھے بیلوگ شخق ہدایت نہیں کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پندکیا اللہ تعالی ناانساف لوگوں کی رہبری نہیں کرتا انہیں اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق ہمی ہمیشہ لعنت کرتا ہے نہوں کے عذاب میں شخفیف ہوگی ندموقونی 'بھرا پنالطف واحسان رافت ورحمت کا بیان فرما تا ہے کہ اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھے اور اپنے بداعمال کی اصلاح کرلے میں بھی اس سے درگز رکر لیتا ہوں۔

إِنَّ الَّذِيْنُ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاولِإِكَ هُمُ الطَّالُونَ ﴿ إِنَّ الْآذِيْنَ كَفَرُوا وَمَا تُوَا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنُ يُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلْ الْآزضِ ذَهَبًا وَلُو افْتَذَى بِهُ اولَإِلْكَ لَهُمْ عَذَا مُ الْيُمَ وَمَا لَهُمْ مِّنْ الْهِمُ مِنْ الْمُعَمِّرِيْنَ الْمُ

بیگک جولوگ اپنان کے بعد کفر کریں چر کفر میں بوج جا ئیں ان کا توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گئ کیی گمراہ لوگ ہیں ۞ ہاں ہاں جولوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کا فرر میں ان میں سے کوئی اگر زمین مجرسونا دے گوفد یے میں ہی ہوتو مجی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے تکلیف دینے والاعذاب ہے اور جن کا کوئی مدد گارٹیس ۞

جب سانس ختم ہونے کو ہوں تو تو برقبول نہیں ہوگی: ﴿ آیت: ٩٠ -٩١) ایمان کے بعد پھرای کفر پرمرنے والوں کو پروردگار

جب ساس مم ہوتے تو ہوں تو تو بہوں ہیں ہوئی جہت (ایت: ۱۹۰۱) ایمان کے بعد پرای سر پر سے واف و پروردہ رو علم فرار ہا ہے کہ موت کے دقت تمہاری تو بہوں ہوئی جیے اور جگہ ہو و کیکستِ التّو بُقّ لِلَّذِیْنَ الْحُ اُ تُرْدِم تک لیعن موت کے دقت تمہاری تو بہرگر مقبول نہ ہوگی اور تک کا ہوں میں جتلار ہے دان کی تو بہرگر مقبول نہ ہوگی اور کی کہا ہوں میں جوراہ جن سے بوئی کر باطل راہ پرلگ گئے حضرت این عباس فر ماتے ہیں کہ پچھاوگ مسلمان ہوئ پھر مرتد ہو گئے کہ اسلام لائے۔ پھر مرتد ہو گئے۔ پھر اپنی قوم کے پاس آ دی تھے کر جھوایا کہ کیا اب ہماری تو بہ تبول ہے؟ انہوں نے حضور سے سوال کیا اس پر بیر آیت اثری (بزار) اس کی اساد بہت عمدہ ہے۔

کورور در اللہ کا اللہ کے کفر پرمر نے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں گواس نے زمین جرکرسونا اللہ کی راہ میں خرج کیا ہوئی عقاقے سے لوچھا گیا کے عبداللہ بن جذعان جو برامہمان نواز غلام آزاد کرنے والا اور کھانا پینا دیے والا محض تھا' کیاا سے اس کی بینی کام آئے گی؟ تو آپ نے فرایا نہیں۔ اس نے ساری عربیں ایک دفعہ بھی رَبِّ اغفر کی حَصِیْفَتی یَوُم اللّّی نہیں کہا یعنی اے میرے رب میری خطاو ک فی ایا میں۔ والے دن پخش جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے' اس طرح فد بیاور معاوضہ بھی جیسے اور جگہ ہے و کا یُقبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَ لَا قَیْمُ مِنْهَا مَدُلُ وَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت نرم زمین اور تخت زمین کی خشکی اور تری ہے ہم وزن سوناعذاب کے بدلے دینا چاہیں یاوی سے مندا حمر میں ہے رسول اللہ عقطی فی است کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو پچھ ہے اگر تیرا ہوجائے تو کیا تو اس کوان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیئے میں دے ڈالے گا – وہ کے گاہاں تو جناب ہاری کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بذببت اس کے بہت ہی کم چاہاتھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آ دم کی پیٹے میں تھا کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ بنانالیکن تو شرک کئے بغیر نہ دہا۔ یہ مسلم ہو بھر سے میں میں ہو ہے۔

کے چھے سے اس وقت وعدہ کیا تھا جب او اپنج باپ آ دم کی پیٹے میں تھا کہ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ بنانا کیان تو شرک کئے بغیر ندر ہا۔ یہ صدیث بخاری وسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ ہے۔

منداحمری ایک اور صدیث میں ہے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں رسول اکرم عظی نے فر مایا' ایک ایے جنتی کولا یا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہوتم نے یسی جگہ پائی ؟ وہ جواب دے گا اللہ بہت ہی بہتر – اللہ تعالیٰ فرمائے گا انجھا اور پھے ما نگنا ہوتو مائٹو کا جسے دنیا میں پھر جسے دیا جائے' میں ہوتو مائٹو دل میں جو تمنا ہوکہ ہو تو یہ کے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ جمیعے دنیا میں پھر جسے دیا جائے' میں جو تمنا ہوکہ ہوئے تو یہ کے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہوا در میر تبدالیان ہو کو کوئد وہ شہادت کی فضیلت اور شہید تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں' پھر شہید کیا جاؤں' در سرتبدالیانی ہو' کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبد دیکھ چکا ہوگا – ای طرح ایک جبنی کو بلا یا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہوں اس کے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تھے سے طلب کی تھی کیکن تو نے اسب بھی تھی دیا جائے گا ہیں یہاں فرمائی' ان کیلئے تکیف دہ عذاب ہیں اور کوئی ایرانہیں جوان عذا ہوں سے آپ کو چھڑا سے کہا چئا نچہ وہ جبنم میں جسے دیا جائے گا ہوں اس کے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تھے سے طلب کی تھی کیکن تو نے اسب بھی تھی دیا جائے گا ہیں یہاں فرمائی' ان کیلئے تکیف دہ عذاب ہیں اور کوئی ایرانہیں جوان عذا ہوں سے جائے دے آپ کی کی طرح کی مدد کر سے ۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعذاب ہیں دے آپ میں)